





طر المرسرط (زجرز) فون: 454-720401 النور مرسرط جو بر الم

Marfat.com

THOSA TWODA

"جمله حقوق محفوظ بين"

"آخری صلیبی جنگ"

عبدالرشيدارشد

قاسم حميد حامد

جوہر پر نٹنگ پر لیں جوہر آباد

ول : 722130 (0454)

النور رُست (رجشرة)جوبر آباد

فوك : 720401 (0454)

ایک ہزار

صرف-1001روپے

نام كتاب:

مصنف

كمپوزنگ و ٹائيٹل ڈيزائن:

طالح :

: pt

تعداد:

بديه (صدقه جاريه كيلي):





يسم الله الرحمٰن الرحيم ٥ وبه تنتعين ٥

اشاب

میں نے سوچاتھا! میں نے آرزو کی تھی!! میں نے عزم کیاتھا!!!

میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپ درماندہ کاروال کو شرر فضال ہوگا آہ میری نفس میرا شعلہ بار ہوگا مگر میر فضال شعلہ بار ہوگا مگر مگر ساآرزوکہ خاک شد"

کٹھن رائے کے سبب اپنا پر ایا کوئی بھی میرے کاروال میں شامل ہونے پر آمادہ نہ ہوا پھر بے حسی اور بے حمیتی کی تھمبیر تا کو چیر تا ہوا کرب آگے پڑھا اور اس نے پورے اعتادے یقین دلایا کہ وہ لحد تک میر اساتھ دے گا

جھے کرب کی رفافت پر سکون ٹل گیااور میں نے اسے سینے سے لگالیا کہ شاید یکی میر اتوشہ آخرت بن جائے۔ (آمین)

عبدالرشيدارشد

# آوازِ غيب!

آتی ہے وی گئے صداعری بریں سے کھو گیا کی طرح تیرا جوہر ادراک! كس طرح كند موا تيرا نشر تحقيق؟ ہوتے نمیں کیوں جھے ساروں کے جگر جاک؟ تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزا وار كيا شعله بهي موتا ہے غلام حس و خاشاك؟ مر و مہ انجم نہیں محکوم تیرے کیوں؟ کیوں تیری نگاہوں سے کرزتے شیں افلاک؟ اب تک ہے روال کرچہ لہو تیری رگول میں نے کرمئی افکار' نہ اندیشہ بے باک! روش تو وہ ہوتی ہے جمال بیل میں ہوتی جس آنکھ کے یردوں میں شیں ہے تکہ یاک! یاقی نه ربی تیری وه آنکینه صمیری! اے کشت سلطانی و ملائی و پیری! (اقال)

# Marfat.com

# بسم الله الرحمٰن الرحيم ٥ وبه نستعين ٥

## آئينه

| صفحہ | عنوان .                                                 | نمبرشار |
|------|---------------------------------------------------------|---------|
| 9    | 5.13                                                    | .1      |
| 11   | نقذ يم                                                  | .2      |
| 14   | שולוד                                                   | .3      |
| 17   | ابتدائي                                                 | .4      |
| 20   | آخری صلیبی جنگ کے چند محاذ                              | .5      |
| 22   | اقدار كاسرمايي                                          |         |
| 28   | اقدار كاغاتمه                                           |         |
| 29   | تغليمي اقدار كاخاتمه                                    |         |
| 30   | معاشی' تنجارتی و صنعتی اقد ار کا خاتمه                  |         |
| 32   | سای اقدار کی تباہی                                      |         |
| 32   | نه جی رواد اری کی تباہی                                 |         |
| 34   | صحافت اور میڈیا کی تباہی                                |         |
| 35   | اخبارات ورسائل ہم کنٹرول کرتے ہیں                       |         |
| 35   | يواين او كاكر دار                                       |         |
| 36   | ففته كالم                                               |         |
| 39   | اسلامی جمہور یہ پاکستان میں بے دین این جی اوز کا کر دار | .6      |

| 53      | سحالی معیشت کے لئے امپور ٹڈ سفید ہاتھی                       | .7  |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----|
| 57      | نجلی سطح تک اقتدار کی منتقلی ناکام تجربه کو د ہرانے پر اصرار | .8  |
| 64      | قوانين و ضوابط اندهے كى لائھى۔ جى اليس ٹى اور زرعى تيكس      | .9  |
| 72      | محترم وزبر اعظم! پاکتان فروخت نه کریں ٹھیکہ پر دے دیں        | .10 |
| 75      | ميذيا (پرنٹ اور اليکٹرانک) اور يهود                          | .11 |
| 84      | افواج پاکستان اور نادیده ہاتھوں کے کرشے                      | .12 |
| 92      | معاشی بحر ان اور بهودی منصوبه ساز                            | .13 |
| 106     | اسامہ بن لادن يهودو نصاريٰ کے طلق کی بھانس                   | .14 |
| 110     | قضیہ عراق پس منظرو پیش منظر۔ فیصل سے فہد تک                  | .15 |
| 119     | ہم وطنوں کے نام کھلا خط                                      | .16 |
| 137     | گور نر پنجاب اور ڈائر مکٹھ جزل ISI کے نام خط                 | .17 |
| 139     | مسلم ممالک کے سفیروں سیرٹری جزل یواین او کے نام خط           | .18 |
| 141     | یہ صرف ہم نے ہی نہیں لکھا (ضمیمہ جات)                        | .19 |
| 142     | يجنگ پلس فائيو (Plus - 5)                                    |     |
| 159     | کوبلائزیش اور لوکلائزیش کے پس پردہ عزائم                     |     |
| ازش 172 | ضلعی حکومتیں 'پاکتانی ریاست کے خلاف خطرناک سا                |     |
| 180     | اقوام متحدہ کے مقاصد اور جارٹر پر ایک نظر                    |     |
| 185     | سامراجی خطرات                                                |     |
|         | ☆☆                                                           |     |

#### يسم الله الرحمٰن الرحيم ٥ وبه تستعين ٥

# آخرى صليبي جنگ

#### 5.19

گردو پیش نظر دوڑائیں تو چار سو نفسا نفسی کا عالم 'بے سکونی 'عدم تحفظ اور نہ جانے کیا کیااٹل وطن کوڈراتا ہے۔

اس کیفیت میں راہنماؤں کی طرف آنکھ اٹھتی ہے تو کئی مسلمہ راہزن تو کئی مسلمہ راہزن تو کئی مسلمہ راہزن تو کئی مبیند رہزن اور کچھ حالات کے بنائے ہوئے متحکوک بھور جس قدر شدید طاح ای قدر کنر در اور کشتی کے پتوار دیمک زدہ۔

کشتی کے سوار آسان کی طرف آکھیں اٹھائے یاں و حسرت سے مضوط پتوار کے ساتھ طوفان سے کشتی اور کے ساتھ طوفان سے کشتی اور مسافروں کو نکال لے جانے والے کسی مرد مومن کے بے چینی سے ختھر ہیں کہ وہ کشتی اور مسافروں کو نکال لے جانے والے کسی مرد مومن کے بے چینی سے ختھر ہیں کہ وہ کشتی اور مسافروں کو بچاکر 'مسلم امت کواس کے مرکز سے جوڑ دے۔

"آخری صلیمی جنگ "لکھنے والے نے جنگ کے جارح کی منصوبہ بندی سے اہل وطن کو آگاہ کیا ہے۔ ایک ایک محاذکا اس محاذ پر حملوں کے انداز کا اور جارح کے حملیتوں کا تعارف آپ کے سامنے رکھا ہے اس وعا کے ساتھ کہ قوم کروٹ بدل نے محران ابنا پرایا پہچان لیں۔ اور تا کیدباری تعالی اس قوم کا مقدر من جائے۔

اور است مسلمہ کامر کز قر آن ہے جو عزت دو قار کا سر چشمہ ہے۔ اس کتاب میں شامل دیگر مضامین فی الواقعہ بیان کئے گئے محاذوں پر ہونے والی عملی کاروائی کی تفصیلات ہیں۔

ميال عبداللطيف چيف انگزيکنو جو برکالج آف ايجو کيشن' الخير يونيورشي کيميس الخير يونيورشي کيميس

جوہر آباد کیم اگست 2000ء

☆.....☆

#### محترى جناب عبدالرشيدار شدصاحب

السلام عليم ورحمة الله ويركانة!

مزاج بخیر۔ آپ کا مضمون "آخری صلیبی جنگ" میں نے پڑھ لیا ہے۔ بلاشبہ نمایت فکر انگیز تحریر ہے اور میں نے اسے اپند دل کی آواز پایا ہے۔ کاش مسلم دنیا کے عکمران سیاستدان اور دانشور بھی اس آواز کو بن اور سمجھ سکیں۔

این وعاول میں ضرور باد رکھیں۔ شکریہ

والسلام ملک احمد سرور مدیر ماہنامہ بیدار ڈائجسٹ لاہور

#### يسم الله الرحمن الرحيم ٥ وبه تنتفين ٥

## لقد کے

ہم مسلمان حیقیت فرداور حیقیت ایک امت جن ہولناک مسائل ہے آج دوچار
ہیں اور جن مملک ہمار ہوں ہیں جتلا ہیں' ان پر ہر حساس دل کا مضطرب ہونا اور ان
ہمار ہوں کا علاج سوچنابالکل فطری ہے۔ ہماری رائے ہیں ان مسائل کے اسباب کو آج
سجھنے کی کو شش کی جائے تو ان پر دو جہات ہے خور ہو سکتا ہے' ایک دا خلی پہلو ہے اور
دوسر ا خارجی پہلو ہے۔ اور بلاشہ دونوں پہلواہم ہیں۔ جس طرح کوئی در خت اس وقت
عک طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتا جب تک اس کی جڑیں ذہین میں گری اور مضبوطی ہے
سیوست نہ ہوں۔ ای طرح جب تک مسلمان کے ایمان کی جڑیں اس کے قلب میں اتن
مضبوطی ہے ہیوست نہ ہوں جو اس کے فکر و عمل کو بدل سکیں اس وقت تک اس کے
جد فردی و ملی کا مضبوط ہونا محال ہے۔ دوسری طرف خارجی پہلو بھی اہم ہے کہ جب
سیر ونی دشمنوں کی صبح پیچان اور ان کا صبح اور اک کر کے ان کی ساز شوں کا توڑ نہ کیا
جائے 'نہ ان کا مقابلہ کیا جا سکے گااور نہ ان پر فتح پائی جا سکے گ۔ دشمن کو پیچانے Know)
جائے 'نہ ان کا مقابلہ کیا جا سکے گااور نہ ان پر دشمن کی منصوبہ بعدی کا جاننا بھی ضروری

"آخری صلیبی جنگ" (یہ کتاب) جو اس دفت آپ کے ہاتھوں میں ہے اس فارجی پہلوے آپ کے سامنے سوچ کا ایک نیادر واکرتی ہے۔ یر صغیر کی سطح پر ہمارا تجربہ یہ ہمارا اور ہمارے دین و تمذیب کا وشمن ہندو ہے۔ ملی سطح پر صلیبی جنگوں کے حوالے سے ہمارا ایک عام تاثریہ ہے کہ ہماری وشمن عیسائیت ہے جبکہ اس کتابے کے فاضل مولف جناب عبدالرشید ارشد صاحب ہمارے سامنے یہ پہلو چش کرتے ہیں کہ فاضل مولف جناب عبدالرشید ارشد صاحب ہمارے سامنے یہ پہلو چش کرتے ہیں کہ

ہندووں اور عیما کول سے بھی ہڑا ملت مسلمہ کا خصوصاً ہمارا ایک اور و شمن بھی ہے اور وہ بہودیت ہے۔ وہ یہ گئے ہیں کہ ہندواور مغرب کی عیمائی حکو متیں ہمارے ساتھ جو دشمی کر رہی ہیں ان کی بیٹت پر بھی کی یہودیت ہے۔ اپنی بات وہ محض قرائن اور قیاس سے نہیں کہتے بات ہم موقع پر یہودی وٹائن و ٹائن اور قیاس کے نہیں کہتے بات ہم موقع پر یہودی وٹائن اور ہنود تو ہیں کہ یہ یہودی ذبن کی سازش کا نتیجہ ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عیمائی اور ہنود تو محض یہود کے آلہ کار ہیں اصل اسلام و شمن قوت تو یہودیت ہی کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فاضل مولف کے اصل اسلام و شمن قوت تو یہودیت ہی کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فاضل مولف کے دلائل مسکت ہیں اور ان مضافین کو پڑھ کر آدی واقعی قائل ہو جاتا ہے کہ ہمارااصل و شمن تو یہودی ہی ہے۔ یہود و نصاری کی اسلام و شمنی کا سب یہ فرمانِ نہوی عیائے اخر جوا الیہود و النصاری من جزیرۃ العرب (یہود و نصاری کو جزیرۃ العرب اخر جوا الیہود و النصاری من جزیرۃ العرب ناڑھے چودہ سو سال سے ایک اخر جوا الیہود و النصاری من جزیرۃ العرب ناڑھے چودہ سو سال سے ایک دوسرے کے مدمقابل ہیں۔ ہر دور میں صرف طریقِ جنگ (War Strategy) میں دور میلی آتی رہی ہے۔

ال مسئلے کی گھمبیر تاکا اندازہ اس بہلوے بھی کیجے کہ فاضل مولف اپنا مقدمہ جن مفتدر لوگول کے سامنے بیش کر رہے ہیں لیمنی ہمارے حکر ان سیاست دان ، بیورد کریٹ ، دانشور وغیرہ ، وہ خود بہودی سازشول سے مرعوب اور ان کے نخیر ہیں گویا اس کینسر کا علاج جن ڈاکٹرول نے کرنا ہے وہ خود اس موذی مرض میں جتلا ہیں۔ تو تصور کیا جا سکتا ہے کہ بے چارے مریش کا کیا حال ہوگا اور اسے شفاء کیے ہوگی ؟

تاہم مولف نے "آخری صلیبی جنگ" کے جارح منصوبہ ساذول کے خلاف اپنا مقد مہ اسلامی جمہور سے باکتتان کے باشعور عوام کی عدالت میں سنجیدہ انداز اور بھر پوروزنی دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے۔ میرٹ پر یہ مقدمہ ہارنے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے۔ بیر حال یہ فیصلہ آپ ہی کو کرنا ہے کہ مولف کی بات میں کس قدر وزن ہے کیو تکہ عوام سے بہتر کوئی بج نہیں ہے۔

آخری صلیبی جنگ

مسلمان کبھی مایوس شیں ہوتا۔ وہ اپ اس رب سے مایوس شین ہوتا جس
کے ہاتھ یس زیان و آسان کی کبنیاں ہیں ،جو مسببالاسباب ہے اور جو قوت اسطوت کا منبع
ہے۔ اس نے ہمیں کبی تھم دیا ہے کہ ہم صحح راستے پر چلنے کی مقدور تھر سعی و جہد کریں
اور پھر نتائے اس پر چھوڑ دیں۔ لہذا ہر وہ فرد جس تک یہ آواز پنچے اس کا فرض ہے کہ اسے
آگے دوسر ول تک پنچائے۔ بانی کا ایک قطرہ بھی اگر مسلسل ٹیکٹارہے تو پھر میں سورائ
کر دیتا ہے۔ اس طرح اگر ہم سب مل کر فاضل مولف کی آواز کو آگے پنچاتے رہیں تو وہ
دن دور نہیں جب آئ کی یہ نجیف آواز کل بھاڑوں کا جگر چیر دے گی۔انشاء اللہ

ڈاکٹر محدامین (Ph.D)

لا يور 12 متمبر 2000ء

☆.....☆

حرف اس قوم کا بے سوز عمل زار و زبول ہو گیا پختہ عقائد سے تھی جس کا ضمیر!

ہو گیا پختہ عقائد سے تھی جس کا ضمیر!

وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا جب جب قوم کی نقدیر میں امروز نہیں ہے!

#### بهم الله الرحمٰن الرحيم ٥ وبه نستعين ٥

## تاثرات

ملک کے سنجیدہ علمی و ادبی حلقوں میں عبدالرشید ارشد کا نام کسی تعارف کا مختاج نہیں ہے۔ موصوف حیاس قلب و نظر کے مالک ہیں۔ نفسانفسی کے اس دور میں جب قاری کا رشتہ کتاب سے ٹوٹ چکا ہے 'وہ سادہ' سمل' آسان اور مختصر ضخامت کی کتابیں تحریر کر کے اہل وطن کو صیہونی سازش سے آگاہ کرنے 'اہل وطن کو جگانے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ قطع نظر اس کے کہ انہیں کوئی کیا سمجھتا ہے۔

عبدالر شید ارشد کی قلمی کاوشوں کا اصل میدان اسلامی جمهوریہ پاکستان میں کام
کرنے والے وہ بے دین عناصر ہیں جنہوں نے NGOs کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ جن کی
پشت پناہی ان کے ہیر ونی آقا کرتے ہیں۔ یہ گروہ مختلف انداز سے ملک کی سلامتی ہی نہیں
دین اسلام کی اعلیٰ و ارفع تعلیمات کو بھی تفحیک کا نشانہ ماکر ملک میں بے حیائی' فیاشی'
عریانیت و اباحیت پند معاشرہ کی تشکیل جائے ہیں۔ نئی نسل کو گر اہ کرنے کے لئے
تغلیمی ماحول کو منشیات اور کلا شکوف کلچر دے کر جو کچھ کیا جارہا ہے یہ بھی اس کا منہ بولنا
شبوت ہے۔

عبدالرشید ارشد نے ان قوتوں کا ڈٹ کر محاکمہ کیا اور انہیں ہوی جرائت کے ساتھ بے نقاب کیا ہے۔ شر انگیزی کی اس مہم کے پس پردہ صیہونی قوت وسر مایہ ہے۔ سر انگیزی کی اس مہم کے پس پردہ صیہونی قوت وسر مایہ ہے۔ بر انکی جہال اور جس جدید شکل میں ہے' اس کے پیچے یہودی ذہن لازم ہوگا۔ یہ بات شخقیق کے بعد بیج خارت ہو چکی ہے۔

زیر نظر تصنیف "آخری صلیبی جنگ" میں فاصل مصنف نے بہودی منصوبہ موسوم بہ "یروٹوکولز" (جس کاار دوتر جمہ "وٹائق بہودیت" کے نام سے عبدالرشید ارشد

آخری صلیبی جنگ

کر چکے ہیں) سے حوالے دے کر خارت کیا ہے کہ یہودی پوری دنیا پر اپنا تسلط واقتدار قائم کرنے کے جس منصوبے پر عمل پیرا ہیں'اس کی مختلف شکلیں کیا ہیں؟ وطن عزیز ہیں یہ نام نهاد این جی اوز تنظیمیں یہودیت کے آلہ کار کے طور پر خدمت کی آڑ میں کیا کارنا ہے سر انجام دے رہی ہیں! وہ کس طرح ملک کے نظریاتی تشخص اور اسلامی تعلیمات کا شمسخر اڑار ہی ہیں۔ یہ قو تیں جو اقلیت ہیں'وطن عزیز میں مادر پدر آزادی اور مغربی تهذیب کا احیاء چاہتی ہیں۔

اس صورت حال میں ہر مسلمان پاکتانی کا فرض ہے کہ وہ اپنے آقائے نامدار علیقہ کے اس فرمان پر غور کرتے ہوئے اپنا جائزہ لے "تمام انسانوں سے زیادہ ان لوگوں سے 'جو ایمان لائے' عداوت رکھنے والے' آپ یمود اور ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے شرک کیا۔" (المائدہ: ۸۲)

پاکتان میں صیبونی سازش کو بے نقاب کرنے والوں میں عبدالر شید ارشد کا نام فاص اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے "پروٹو کولز" کا اردو ترجمہ کر کے قوم کے سامنے ساری صورت حال ہوی ول سوزی کے ساتھ رکھ دی ہے۔ زیر نظر کتاب میں کمال جرات مندی و حکمت ہے ہر وفت اہل وطن کو خبر دار کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ امت مسلمہ کے ہر فرد کا فرض ہے کہ خواب غفلت ہے میدار ہو کر یہود و ہنود کی ان جواب فول کو سمجھیں 'جو وہ فد مت و تفریخ کی آڑ میں مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں۔ زیر فاطر تصنیف میں فاصل مصنف نے اہل پاکتان کو خصوصیت کے ساتھ اس گھناوُنی سازش نظر تصنیف میں فاصل مصنف نے اہل پاکتان کو خصوصیت کے ساتھ اس گھناوُنی سازش سے باخبر کر کے اپنادینی واضل قی فرض پوراکیا ہے۔

امید ہے اہل علم واہل قلم ان کی اس قلمی کاوش کو تحسین کی نظر ہے دیکھیں گئے ہے۔ اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے گئے بلحہ جس مقصد کے لئے بیہ کتاب لکھی گئی ہے 'اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے اس کو ناکام بنانے کے لئے اپنا فرض اداکریں گے۔

فاضل مصنف نے کتاب میں تحقیقی انداز اختیار کرتے ہوئے متند حوالے اور پروٹو کولز سے اقتباس دے کر دلائل سے نامت کیا ہے کہ صیہونیت کے ایجنٹ کیا گل کھلا رہے ہیں۔ اس طرز نے کتاب کی افادیت کو اور بڑھا دیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ملک کا ہر حساس باشعور فرد اس قلمی کاوش سے نہ صرف استفادہ کرے گابلحہ اپنا فرض بھی نبھائے گا۔ اللہ تعالیٰ مصنف کی اس گرال قدر علمی واد بی کاوش کو قبول فرمائے۔ آمین گا۔ اللہ تعالیٰ مصنف کی اس گرال قدر علمی واد بی کاوش کو قبول فرمائے۔ آمین

حسین صحرائی ایم اے اسلامک کلچر ایم اے اردو بی ایڈ 'ایم ایڈ

ئنڈو محمد خان 26 اگست 2000ء

☆....☆...☆

#### يسم الله الرحن الرحيم 0وبه تنتقين 0

#### ابتدائي

"آخری صلیبی جنگ" پر پھھ کھنے سے قبل اگر میں ملک میں شائع ہونے والے موقر جریدہ اردو ڈا بجسٹ کے ایک گذشتہ شارے میں شائع شدہ ایک کمانی کا خلاصہ آ کچے سامنے رکھ دول تو نہ صرف ہے کہ آپکو آخری صلیبی جنگ کے ایک اہم محاذ کا تعارف ہو جائے گا بلحہ بیان کئے گئے باقی محاذوں کی صحت و حقانیت پر بھی آپ کا یقین پختہ ہو جائے گا اور اگر آپ حقائق کی سینی کی تہہ تک بہنچ کر اپنا قبلہ درست کر سکے تو میں سمجھونگا کہ محنت ٹھکانے لگی۔

اردو ڈائجسٹ کی کمائی ہمیں بتاتی ہے کہ ہندوستان پر پر طانوی راج کے دوران
ایک اگریز فوتی افسر کی ہندوستان کی ریاست کے کسی نواب سے اچھی دوستی ہو گئے۔ نواب
صاحب اکثر بر طانیہ جاتے رہے تھے۔ ایک بار جب بر طانیہ گئے تو انگریز فوتی افسر کو بھی
اطلاع مل گئے۔ دہ ملا قات کیلئے آیا گپ شپ ہوئی۔ پھر اس انگریز نے نواب صاحب کو سیر کی
پیشکش کی تو نواب صاحب نے کما کہ ویسے تو میں نے یمال کی سیر اکثر کی ہے 'ہاں البتہ کوئی
خاص مقام و کھانا چاہتے ہو تو شوق سے پروگرام ہناؤ۔ انگریز افسر ایکے روز کا پروگرام دے کر
چلاگیا۔

دوسرے روزجب وہ نواب صاحب سے ملا تواس نے کہاکہ نواب صاحب آپ کو انوکھی سیر تو کراتا ہوں گر شرط یہ ہے کہ آپ وہال لب بعد رکھیں گے اور کوئی سوال نہ کریں گے۔ نواب صاحب اس پر اسر بر جران تو ہوئے اور جمشس ہمرے جذبات کے ساتھ حامی ہمر لی چنانچہ اس پر روز سیر بر جانے کا معاملہ طے کر کے انگریز بہادر چلے گئے۔

پروگرام کے مطابق دوسرے روز انگریز آیااور اپنی گاڑی میں نواب صاحب کو لے کر لندن سے باہر ایک طرف روانہ ہو گیا۔ کئی میل باہر جاکر ایک پرانی عمارت کے پاس پہلے

ے کھڑی گاڑی کے قریب گاڑی پارک کردی اور نواب صاحب کو لے کردوسری گاڑی میں بیٹھ کر پھر سفر شروع کیا۔ بید سڑک جنگل کے پچوں پچ تھی۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک قلعہ نما ممارت نظر آئی جس کے ارد گرد لان تھے اور مختلف طرز کے عربی لباس میں نوجوانوں کی ٹولیاں کچھ پڑھ پڑھاری تھیں۔ بید دونوں گاڑی کھڑی کر کے اترے اور گرد و پیش گھوم کردیکھا کہ کی جگہ اسلامی فقہ پڑھی جارہی ہے تو کمی جگہ عدیث و قرآن پڑھایا جا بیش گھوم کردیکھا کہ کسی جگہ اسلامی فقہ پڑھی جارہی ہے تو کسی جگہ عدیث و قرآن پڑھایا جا رہا ہے۔ نواب صاحب اس درس گاہ کودیکھ کر تعجب کے دریا میں غوطہ ذان تھے۔

والبی کاسفر شروع ہوا۔ جو نمی والبی جنگل سے نکلے نواب صاحب نے سوالات شروع کر دیئے کہ عربول کو فقہ 'قر آن و حدیث یہال کس یو نیورٹی کے تحت اور کس مصلحت کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ انگریز دوست نے مسکراکر جب نواب صاحب کو یہ بتایا کہ مسلمان نہ تھے بلکہ یہودی اور عیسائی نوجوان تھے تو نواب صاحب جر ان و ششدر رہ گئے۔ انگریز دوست نے بتایا کہ ان لوگوں کو شرق اوسط کے ممالک میں اسلام کے مکمل علم کے انگریز دوست نے بتایا کہ ان لوگوں کو شرق اوسط کے ممالک میں اسلام کے مکمل علم کے ساتھ 'اس لئے داخل کیا جانا مطلوب ہے کہ بید وہاں مسلمان من کر انٹی کے لب و لبحہ اور بود و بیش بین 'ان کے اندر مسائل کے اختلافات کو ہوا دیتے رہیں اور جب مسلمان ان اختلافات بین اللہ جائیں گے تو یہود و نصاری کا ہم کام سمل ہو جائے گا۔

راقم الحروف نے عملاً ایسے ہی کردار مصروف عمل دیکھے ہیں 'سلطنت عمان کے محکمہ ذراعت میں ایک صاحب بظاہر اسٹنٹ ڈائریکٹر ذراعت تھے۔ یہ بر کش آرمی کے کیپٹن مائک بٹلر تھے۔ وہ غالص عمانی لیج میں عربی یو لتے تھے تو بدوان کے سامنے نہیں تھمرتے تھے۔ ای طرح صلالہ کے گورنز کو ایک امریکن پرائیویٹ سیکرٹری نصیب ہوا جو بہترین عربی یو لنا کھتا ٹائپ کرتا تھا۔ یہ اس صلالہ کی بات ہے جمال بقول ایک فری میس کے "دیبال ہماری کافی تعداد ہے"۔

شرق اوسط میں اس منصوبہ بری کی چھوڑ ہے 'اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آئے دن بننے والی نئی جماعتوں 'گروپوں پر نظر ڈالیے 'ان کے منشور پر نگاہ ڈالیے اور نت نئے اختلافات کے برا صفح انداز اور بنیتی شدت پر غور کیجئے۔ آپ کا دل گوائی دے گا کہ یہ بلاہ جہ نہیں ہے اس کے بیجھے ایک نادیدہ قوت ہے جو لحہ لحہ اس صورت حال کو بگاڑ نے کے لئے نادیدہ قوت ہے جو لحہ لحہ اس صورت حال کو بگاڑ نے کے لئے

ا مروف عمل ہے کہ پاکستان کوائی ذرابعہ سے کمزور کیاجا سکتا ہے۔

""اخری صلیبی جنگ" میں تو ہوں کی تھن گرج " تکواروں کی جھنکار اور تھوڑوں کی سناہت توبلاشبہ سائی نہیں دین بظاہر خون کے دریا بھی نہیں ہیں گر سب اچھا کی تہہ ہیں ب بھی کوئی باشعور جھانکہا ہے تو ہر محاذیر جاری شدید ترین حملے اور ان حملول سے متاثر ا سنے والے اے نظر آتے ہیں۔ ہر قتم کے موجودہ تعقبات اور نفر تیں اتری صلیبی جنگ کے ہتھیار ہیں۔

"آخری صلیبی جنگ" کے بہت سے محاذوں کا تعارف کرانا ہم نے اس لئے بھی روری سمجھاکہ آپ اس آئینے میں کم از کم بدد کھے لیں کہ آپ کمال کھڑے ہیں؟ گردو پیش ر محاذیر آب کو اینے کئی بھائی بند بھی ان صلیبوں کے دست وبازوے نظر آئیں گے۔ یہ ملت سلمہ کے عبداللہ ان الی میر جعفرو میر صادق ہیں تاریخ کا کوئی دور جن کے وجود سے خالی عیں رہا۔

> "اس گھر کی خاک اڑانے میں گھر والوں کا جو حصہ ہے وو چار برس کی بات شیس بے نصف صدی کا قصہ ہے"

"أخرى صليبى جنگ" ميں ہم نے اپنى بات كود ستاديزى شوامد كے ساتھ آپ كے ما منے رکھا ہے تاکہ اسے محض افسانہ قرار نہ دیا جا سکے۔ ہم نے ملت مسلمہ 'بالخصوص اسلامی مہوریہ پاکتان کے عوام کے سامنے ابنا مقدمہ پیش کر دیا ہے کہ عوام کی عدالت بہترین

كتاب كى اشاعت كيلية مدد و تعادن كرينوالے سبھى احباب كيلية ہمار ادل شكر و سپاس کے جذبات سے پُر ہے۔اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے اس محنت کو قبول فرمائے۔ آمین۔ الله تعالیٰ اے سب کے لئے نافع بنائے۔

آخری صلیبی جنگ

عد الرشد ارشد

# يسم الله الرحمن الرحيم 0 وبه تنتعين 0

# آخری صلیبی جنگ

کی ذبان سے صلیبی جنگ کا لفظ سنتے ہی ' مسلمان ہو یا عیمانی ' فورا خیال صلاح الدین ابوبی اور رچر ڈشیر دل کی طرف جاتا ہے اور ہر اس شخص کی آنکھوں کے سامنے اس کے بس منظر اور چیش منظر کی فلم چل جاتی ہے کہ ہر گروہ کے لئے یہ ایک معرکہ تھا۔ صلیبی جنگوں میں صلیب وہلال آئے سامنے رہے 'کوئی تیمرا فربی اگر تھا تو وہنگوں کے دوالے عوام تھے۔

ماضی کی جنگوں میں فریقین کی افرادی قوت ویقین کے اسلحہ کے علاو میدان جنگ کے گردو چین بنے والے عوام اور ان کی اطلاک متاثر ہوتی تھیں۔ باتی آبادیار ہر طرح امن و سکون سے ذندگی گذارتی تھیں یا ذیادہ سے ذیادہ اپنی اپنی افواج کے لئے در او تعاون کی ان سے توقع کی جاتی تھی۔ مسلمان اور مسیحی اپنی اپنی جگہ منصوبہ ساز تھے اور الم دنوں باوجود دشمنی کے حرفی پہلوؤں کے وونوں طرف بی اقدار کا سرمایہ تھا گر اس میں مسلم افواج کا بلڑ اہمیشہ بھاری رہا۔

بعد کے ادوار میں بھی صلیبی جنگ لڑی جاتی رہی اور وقت کے نقاضوں کے ساتھ ساتھ اس کے انداز بھی بدلتے رہے۔ یہود جو مسلمان دشمنی میں ہمیشہ سے معروف بیں خاموش نہ رہ سکے اور الکفر ملة واحدة کے مصداق پس پشت پشتبانی کرتے رہ کہ نفر انیوں کو انہوں نے ہراول میں رکھا۔ یہ بات آج بآسانی سمجھی جا سکتی ہے امریکہ ہو 'فرانس ہو 'یر طانیہ یاروس ہو سب یہود کے ممنون احسان اور ان کے ذر فر غلام ہیں۔ یہود بے اشارہ ایر و کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔

ور طاحد کا محر ال ما دران مود کی فری میس تر یک کامریرست ہے۔ اسرا

پودہ ارضِ فلطین میں برطانیے نے ہی لگوایا امریکہ کے پالیسی سازینجہ یہود میں ہیں دنیا میں ڈالر بی غالباً واحد کرنی ہے جس پر یہود کاٹریڈ مارک (ڈیوڈ شار جھے کونے والا ستارہ) اور "نگران آنکھ" کابدنام ذمانہ نشان شبت ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ بین الا قوامی سطح پر یہ مستحکم کرنی ہے کیونکہ اس کی بیشت پر یہودی سرمایہ ہے۔ فرانس جے و خاکق یہودیت کے تعارف میں "یہودی سازشول کا گڑھ تسلیم کیا گیا ہے اور رہاروس تواس کے متعلق یہ گواہی ہی کافی ہے کہ محصور من کی روح دراصل یہودیت کی روح ہے" ("انیس وی صدی اور بعد "طبع لندن 1926 صفحہ 29 از پروفیسر ایف۔ اے او سینڈوسکی) مگر وی مدی اور بعد "طبع لندن 1926 صفحہ 29 از پروفیسر ایف۔ اے او سینڈوسکی) مگر کھڑا ہے وغیر ہو غیر ہ ای لئے ہم نے اسے صلیبی جنگ کما ہے۔

اپنی بات کی صحت کی خاطر ہم یہ کہنے میں کوئی تردد محسوس نہیں کرتے کہ آئ امریکہ 'یر طانیہ 'روس اور فرانس وغیرہ ہوں' ان کی ہواین او اور سلامتی کو نسل یادیگر ذیلی تنظیمیں ہوں یاان کے مالیاتی او ادرے ورلڈ بک 'آئی ایم ایف سندن با پیرس کلب ہوں' یہود کی منصوبہ بندی کو آگے بڑھانے کے لئے ہر لمحہ مصروف عمل ہیں۔ چیچنیا ہو' شمیر ہو' ارغِ فلسطین ہویا عراق ہو' ہر جارحیت کی پشت پر یہود نواز ہواین او اور اس کی سلامتی کو نسل ہے۔ عراق سے شخفط کس کو مطلوب ہے اسر ائیل کو یا کویت کو؟ لبنان اور شام کے نفظ کے درکار ہے ؟؟ مسلم ممالک کے خلاف ہر قرار داد موثر اور قابل عمل' اسر ائیل اور بھارت کے خلاف ہر قرار داد ویٹو اور کس سبب پاس ہو بھی جائے تو واپس ہو این اور جزل اسمبلی کے منہ پر گئی ہے۔

آج عالمی براط پر مسلمان کے خلاف آخری صلیبی جنگ کے لئے صف آرا ہے تو بظاہر نفرانی ہے مراس مرے کی بیٹت بنائی اور اس کے لئے منصوبہ بعدی کرنے والے بعود ہیں اور میمنہ میسرہ میں کمی جگہ روس ہے تو کسی جگہ ہندو بدیا ہے۔ اور یول "الكفر ملة واحدة" كو ہر شخص كھلى آئكھ ہے د كيھ سكتا ہے۔ آج ہانل سمقابلہ صلیب نہیں جو بظاہر نظر آتا ہے۔ بلحہ ہلال سمقابلہ صلیب 'ڈ یوڈ سٹاز' درانتی اور ایر چکر ہے۔ آخری صلیبی

آخری صلیٰیی جنگ

جنگ سر و جنگ سیں رہی بلتھ یہ کھلی جنگ ہے۔ اور اس جنگ کا ایک محاذ سیں ہے و تین بھی سیس ہیں۔ یہ جنگ کیر المحاذ بھی ہے اور اس کا سامانِ حرب بھی بہت جدید اور سائٹیفک ہے۔ اس جنگ میں فتح یالی کے لئے بھیر ت میت افلاص اور جذبہ حب الوطنی کے ساتھ تا سی باری کی ہر لمحہ ضرورت ہے۔ صفوں میں کامل اتحاد و پیجتی مطلوب ہے کہ یہ جنگ ای اسلحہ سے لڑی جاسکتی ہے۔

موجودہ آخری صلیبی جنگ کے ہتھیار ہرکی کو نظر نہیں آتے اور جنہیں نظر آتے ہیں ان میں سے اکثریت کور کی طرح آئھیں بعد کئے ہوئے ہے۔ إِ ن میں سے بعض ان کے سحر میں محور ہو کر آسے انجوائے بھی کر رہے ہیں تو بعض ان کے ذریعے مالی فوا کدسے متنع ہورہے ہیں یا بہتی گنگا میں باتھ دھورہے ہیں کہ "عالم دوبارہ نیست" ان اصناف کو آپ روزم ہ زندگی میں اپ گرد د چیش د کھتے ہیں 'پچانے ہیں اور اگر غدانخواستہ ایسا نہیں ہے تو آئے ہم آپ کو د کھاتے ہیں۔

#### افدار كاسرمايد:

کی قوم پر بنایہ حاصل کرنے کی خاطر اگر اس سے اقدار کا سرمایہ چھین لیا جائے یا اقدار کے بسرمانیہ بین معقول مااوٹ کر دی جائے تو اس دیمک سے اس کی جزیں

کھو کھلی ہو جائیں گی اور وہ دھڑام سے زیمن او جائے گی۔

سینہ دھرتی پر 'مسلمہ حقیقت کے طور پر جملہ فراہب میں سے اسلام ہی وہ فرہب ہے جس کے پاس حقیقی اقدار کا سر مایہ ہے کہ یہ اقدار خالق کا نئات نے اپ فتخب کردہ دنیا کے سر دار 'سرور دو عالم علی اللے کی وساطت سے اسلام کے ذریعے اقوام عالم کے سامنے رکھیں۔ جنہوں نے اس آواز پر لبیک کما 'مسلمان کسلوائے اور عمل کیا'ان اقدار کی باسداری کی تو بام عروج پر پنچ کہ آج تک تاریخ کا کوئی صفحہ اس در خشندگی کے مقابلے بیس پیش نہیں کیا جا سکتا۔

اسلام 'جو فی الواقعہ گلوبل و بلج کے لئے گلوبل ضابطہ حیات ہے 'اپنائدر گلوبل ضروریات کے تمام تر تقاضوں کی جیمیل کی وسعت رکھتا ہے کہ خالتی کی تخلیق کردہ گلوبل فیملی کی حقیقی ضروریات ای کے وضع کردہ نظام حیات سے ہر ضانت کے ساتھ نبھ سکتی بیس۔ عالم گیریت کا حامل وستور صرف اسلام کے دائن رحمت میں ہے جو ہر خطہ میں ہر وور کے جملہ مسائل کا حل چین کر تا ہے اور ہر معاشر ہے کو تحفظ' خوشحالی' عزت وو قار اور سکھے چین کی ضانت دیتا ہے۔

اسلام کی آفاقی تعلیمات نے 'اس کے ہمہ جہت نظام حیات نے 'جن اقدار کا سرمایہ انسان کی جھولی میں ڈالا 'اے بول میان کیا جا سکتا ہے کہ :

- اخلاقی اقدار' ساجی و معاشر تی سطح پر' امن و جنگ کے حالات بیں' مرد و زن کے کے کالات بیں' مرد و زن کے کے کالات بیں مرد و زن کے کھل حقوق کی اقدار۔
- اورماحول و نصاب کے حوالے ہے اقدار 'مدرس کے حوالے ہے اور ماحول و نصاب کے حوالے ہے اور ماحول و نصاب کے حوالے ہے بھی '
- معاشی اور تجارتی اقدار ، نجلی سطح کی منڈی اور ملازمت ہے بین الا قوای تجارت کے اللہ میں معاشی اللہ توای تجارت کے منڈی اور ملازمت سے بین الا قوای تجارت کے اللہ تھا۔ کیک منڈی اور ملازمت سے بین الا قوای تجارت کے اللہ تھا۔ کیک منڈی اور ملازمت سے بین الا قوای تجارت کے اللہ تعارف اللہ تعارف
- اخلاق واقدار 'پیدادار کے ساتھ ساتھ آجر واجر کے حوالے سے عمل ضابطہ افغاق واقدار '

ایک افدار' حصولِ اقتدار کی سعی و جمد سے صاحب اقتدار ہونے کی منزل کی سنول تک اور اقلیوں کے تحفظ کی اقدار بھی' تک اور اقلیوں کے تحفظ کی اقدار بھی'

مذ جي رواداري وسعت قلب و نظر "ختلاف رائے اور وعوت و تبليغ كى اقدار "

ال دوران جماد دشمن سے خفتے اور معاہدہ کرنے سے متعلقہ اقدار و میول کے حقوق و تحفظ کی اقدار ا

بلا خوف تردید بیہ بات کی جاستی ہے کہ اقدار کا بیہ سرمایہ کی دوسری قوم اور
کی دوسرے فد بہب میں نہیں ہے اور اگر کہیں کی کے پاس کھے ہے تو وہ مصلحوں کا مارا
بواسرمایہ ہے اور گلوبل تاریخ اس کے شواہد فراہم کرتی ہے جنہیں جھلانا سمل نہیں ہے۔
آج سینہ دھرتی پر اگر کوئی خوش نصیب قوم ہے تو وہ مسلمان بیں اور بد نصیب بیں تو وہ
بھی مسلمان بیں کہ اس سرمایہ سے ممل طور پر استفادہ کرنے میں ناکام بیں جس کے سبب
ریت کے ذرول کی طرح بہتات کے باوجوء مغلوب ہیں۔

شاطر بود نے نساری کو استعال کرتے ہوئے اپ برول ' Elders of کی وقت اپ برول ' 20in) کی 20in کی 929ق م کی منصوبہ بعدی کی روشن میں عالمی افتدار کے حصول کی خاطر اپ دشمن نمبر 1 اسلام پر کاری ضرب لگانا ضروری سمجھا۔ اسلام سے الن کی کد اس لئے بھی شدید ترین ہے کہ انہیں جزیرۃ العرب سے بے دخل کیا گیا تھالہذا کی تبری چو تھی یا پانچویں صلیبی جنگ لڑوانے کے جائے انہوں نے آخری صلیبی جنگ کا فیصلہ کیا اور اس بنائچویں صلیبی جنگ کرون فیصلہ کیا اور اس حکاد کو سامنے کے جائے انہوں نے آخری صلیبی جنگ کا فیصلہ کیا اور اس حکاد کو سے اللہ کے خصوص میدان جنگ کے جائے گھر گھر ' محلے محلے ' قرید قرید اور ملک ملک جائے گھر گھر ' محلے محلے ' قرید قرید اور ملک ملک محاد کو د خاد کی کو سامنے لائے اور اسلام ' مسلمان کو نشانہ میا ہے۔ د لدل ایسی کہ جوں جوں قائے کی کو شش محاد دور پر ان کے چنگل میں کھنس بھی گئے۔ دلدل ایسی کہ جوں جوں قائے کی کو شش کی در یہ دور یہ دور یہ کی کو شش کریں د هنستے جائیں۔

کوئی بھی جنگ جیتنے کے لئے ضروری سمجھا جاتا ہے کہ وسمن کی سپلائی لائن کا سنے کے ساتھ ساتھ اس کا اسلحہ ڈپو تباہ کر دیا جائے۔ اگر اس میں کامیابی مل جائے تو جنگ جیگ ہے۔ میں ساتھ سل ہو جاتے ہیں۔ اس پہلو پر بہود و نصار کی کی شخفیق یہ رہی کہ چونکہ بر انسان کا حقیق سر مایہ بہ مقابلہ شر' اقدار کی پاسداری ہے' اس لئے اگر اپنے مسلمان بر شمن سے اقدار' خصوصاً اخلاقی اقدار کا سر مایہ چھین لیا جائے' تو اسے ذیر کیا جا سکتا ہے۔ اس سوچ کی تہہ میں یہ مسلمہ اصول کہ :

ال گیا 'کچھ نمیں گیا' If health is lost, something is lost, and ال گیا 'کچھ گیا۔ If character is lost, everything is lost.

کار فرما تھا کہ اگر مسلمان کے ول و دماغ سے اقدار کا سرمایہ چھین لیا جائے تو آخری صلیبی جنگ کے بقیہ محاذوں برکامیائی بہت سمل ہوگی چنانچہ انہوں نے طے شدہ پالیسی کے مطابق اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بالخصوص کہ یمال حریت کی چنگادی ذیادہ زندہ ہے اور دیگر مسلم ممالک میں بالعموم عمل کرتے ہوئے:

کے ساجی اور رفاہی اواروں کے بھیس میں این جی او مافیا منظم کیا' خصوصاً 67ء کی عرب امر ائیل جنگ کے بعد'

اویوں اویوں وانشوروں ریڈیوٹی وی آرشٹوں سے ضمیر کے سودے کئے '
محافیوں اور شاہی کے موثر نیٹ ورک میں اپنے زر خرید پالیسی ساز
ملک میں افسر شاہی کے موثر نیٹ ورک میں اپنے زر خرید پالیسی ساز
مطابع (الا ماشااللہ)

اور ند ہی جماعتوں میں اینے من بہند لوگوں کو 'سیاستدانوں' اور 'علماء' کے بہر وب میں داخل (Plot) کیا'

یہ کام انہول نے برسول کی محنت اور تیاری کے ساتھ انتائی احتیاط اور 'دانشمندی' سے کیا اور ملت مسلمہ ال کی جالباز ہول سے بے خبر رہی اور اگر کمی خبر دار نے 'دانشمندی' سے خبر دار کرنے کی کوشش کی تو اس کی آواز کو در خورِ اعتنا نہ سمجھا گیا اور وہ

نقار خانے میں طوطی کی آوازین کر رہ گیا ہمال تک کہ یہود و نصاری ہر جگہ آکویس کی طرح ہر شے کو اپنے آئی ہا تھوں میں سمینتے رہے۔ہمارے پاس اس کے شواہد ہیں۔ (ہم یمال اب ہربات اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حوالے سے کریں گے)

اقدار کا سرمایہ چھینے کاگر بھی یہود نے قرآنِ عکیم سے سیما۔ سورۃ لقمان میں ہے "ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل الله "لوگول میں ایبا بھی ہے جو اللہ کے راستے سے بھرگانے کے لئے لہوو لعب خرید تا ہے۔ یہ اشارہ ہے نفر بن حارث کے عراق سے گانے بجانے والی لوغریاں اور الف لیلہ کی داستا نمیں لانے کی طرف کہ وہ نی اکرم علی کے کو عوت کاراستہ روکنے کے لئے یہ سامان لایا تھا۔ کیونکہ گانا بجانا اور لغو داستا نمیں دل کو مردہ کرکے شرکے راستے پرلے جاتی ہیں جمال شراب و شاب اور دوسری ہر طرح کی قباحتی استقبال کے لئے موجود ہوتی ہیں۔ بقیہ کام سمل ہو جاتا ہے۔

یہود و نصاریٰ نے اخلاقی اقدار سے ملت مسلمہ کو بانچھ بنانے کے لئے اپنے ذرخرید ادیوں' افسانہ نگاروں اور ریڈیو ٹی وی آرٹشوں کے ذریعے قوم کو دین برزار افسانوں' کہانیوں کی چائ لگانے کے ساتھ ساتھ ریڈیو ٹی وی پروگراموں کے ذریعے افسانوں' کہانیوں کی چائ لگانے کے ساتھ ساتھ یلا اور بتدر تن اسے فحاثی اور کھلی بے حیائی اپنے مطلب کا ذہر ان کے قلوب واذہان میں انٹہ یلا اور بتدر تن اسے فحاثی اور کھلی بے حیائی میں تبدیل کر دیا۔ دین کی روح سے دور لے جانے کے لئے پہلے حمد و نعت کو ساز اور آواز کا آہنگ دیا تو پھر ایک قدم آگے بردھاکر اسائے ربانی اور قرآنی آیات کو بھی ای قالب میں دھالا۔

مسلمان ردھم میں کھو کریہ بھول گئے کہ وہ نظر بن عادث کی راہ پر گامزن ہیں اور رحمہ اللعالمین علی ہے دشمنوں کے مقاصد سے قریب تر ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مسلمانوں کو ساز و آواز کایہ آجگ حمد و نعت اور قرآئی آیات میں اس لئے بھلالگا کہ یہ عرب سے مجم میں آیا تھا یعنی ایس "دشر می" کو شش مصر سے گروو پیش بھیلی تھی۔ کہ یہ عرب سے مجم میں آیا تھا یعنی ایس "دشر می" کو شش مصر سے گروو پیش بھیلی تھی۔ ریڈ یو اور ٹیلی ویژن کے بالغوں کے لئے پروگراموں میں توجو ہورہا ہے اپی جگہ اغلاق و غرب کو جاہ کرنے والا ہے ہی مگر جن پروگراموں پر عموماً والدین بوے شادال و

آخری صلیبی جنگ

فرحال اور نازال ویکھے جاتے ہیں ان کی تربہ تک پنچنا کی کا مقدر نہیں بنتا۔ یہ پڑول کے پروگرام ہیں۔ جس نرمری سے مستقبل کے فن کار بڑی مہارت سے 'اپنے ڈھب سے ' پروگرام ہیں۔ جس نرمری سے مستقبل کے فن کار بڑی مہارت سے 'اپنے ڈھب سے ' مطلوبہ سانچوں میں تیار کئے جاتے ہیں۔

ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے وہ پروگرام 'ڈرامے ہوں' موسیقی ہویا ای نوع کے دوسرے 'ان کو سپانسر کرنے والول کی فہرست پر نظر ڈالیس تو اس میں یہودی سرمایہ کارول کی فرموں کی بہتات ہوگی مثلاً PEPSI 'جو مخفف ہے Save Israil کارول کی فرموں کی بہتات ہوگی مثلاً ایک کی نشاندہی کی ہے 'دوسرول پر گری نظر ڈالیس تو بہت کچھ نظر آئے گااور اس سے ان کے مقاصد بھی سامنے آ جا کیں گے۔

پرنٹ میڈیا میں اخبارات کے رسمی نیٹن خصوصاً فلمی یا ادب کے نام پر بے اولی سے بھر پور' جنسی بیمار بول کی تشہیر پر مبنی صفحات اور اسلام وشمنی پر مبنی "مدلل" کالم' یہ سب بلاوجہ اور قومی یاو بنی مفادوو بنی درو کا بھیجہ شمیں ہیں بلحہ سب اسلام وشمنی کا درد ہے جوان کے بیٹ میں اٹھتا ہے جن کے بیٹ میں ضمیر کی فروخت سے حاصل آمدنی سے خرید کردہ مخوراک واضل ہو بھی ہے۔

اسلام کے حوالے سے مسلمان کا اخلاق و کردار بناہ کرنے کی خاطر یہود ا نصاری نے اپ اداروں کے توسط سے مسلم ممالک میں خاندانی منصوبہ بعدی کا پروگرام این جی اوز کے ذریعے شروع کرایا اور اپنی ذرخرید بعدروکر لیی (الا ماشااللہ) کے ذریعے اسے سرکاری سر پر تی میں دیا اس جال کو بھیلایا۔ اس خاندانی منصوبہ بعدی کی تہہ میں کیا ہے قوم اس سے آگاہ نہ ہو سکی۔ خاندانی منصوبہ بعدی کے پروگرام سے شادی شدہ جو ڈے تو خاطر خواہ فاکدہ لینے پر آمادہ نہ ہوئے البتہ غیر شادی شدہ جوانیوں کو '' کھے نہ ہونے "کا سر شیفکیٹ ضرور مل گیا اور ملک میں فحاشی اور بے راہ ردی کا محفوظ راستہ کھل گیا جس پر

خاندانی منصوبہ بندی کا جال مطلوبہ نتائج ویے میں ناکام رہاتو آبوڈین کے نمک کا نیا جال بھیلا دیا جسے ہر سطح پر سرکاری سرپر تی حاصل ہو گئے۔ آبوڈین ملا نمک توم کو

آخری صلیبی جنگ

ذہنی پڑمرد گی اور بانچھ پن کے مصر اثرات ہے دوجار کرنے کے علاوہ دیگر مختلف ہماریوں میں ملوث کرنے کی سازش ہے۔ مگر ہمارے ملک کے ڈاکٹر 'دانشور منقارِ زیر پر ہیں' قومی صحت کی تباہی کی ان کے ہال اہمیت ہی نہیں ہے۔

ہم نہ تو کی طویل مضمون کے تق میں ہیں اور نہ ہی کوئی کتاب اس عنوان پر لکھ رہے ہیں کہ نہ کورہ تح بر کردہ اقد ارو معاملات پر الگ الگ عنوانات کے تحت اخبارات و جرا کہ کے ذریعے قوم کو آگاہ کر دیا ہے۔ ہوش کے ناخن لینا مقدر بن جائے تو ہم سمجھ لیں گے کہ محنت ٹھکانے گی۔ یمال ہم مختصرا اپنی بات کی صداقت کے لئے آپ کے سامنے یہود کی حقیقی منصوبہ بعدی سے اقتباسات سامنے لاتے ہیں تاکہ ہر کوئی آخری صلبی جنگ کے فالقول کا مکردہ چرہ دیکھ لے:

#### اقدار كاخاتمه:

ہے۔ ہے کہ ہمارے لئے لازم ہو گیا ہے کہ ہم نیر یہود کے تصورِ خداکی روح کی د جیاں بھیر کر اس کی جگہ ہادی فوائد اور حمالی قاعدے لے آئیں "ہلا (Protocols 4:3) ہے۔ ﴿ (Protocols 4:3) ہما تی دوڑ میں برتری اور آگے بڑھنے کی جدوجہد بے رحم اور سرد خون (اقدار سے عاری) معاشرہ تشکیل دے گی بلحہ دے بھی ہے اور ایس صورتِ حال ساج و معاشرہ میں اعلیٰ سیای قیادت اور نہ ہب بی اقدار کی بدیاد ہے: ارشد) کے لئے شدید نفرت نفرہ ہر فتح ہوگی۔ ان کا خدا'ان کا راہنما (اقدار کے حوالے سے: ارشد) مرف مفاد ہے اور سے سونا ہے جے وہ این بیری خوشی کے لئے این کا میں مرف مفاد ہے اور سے سونا ہے جے وہ این بیری خوشی کے لئے این

(Protocols 4:5)

حقیقی عقائد (اقدار) کی جڑوں میں دفن کر دیں گے ..... "

اقدار پر کاری ضرب لگانے کا یود کاعزم آپ کے سامنے آچکا ہے۔ یہ مقصد وہ کیسے حاصل کریں گے'اس کی تفصیل ہم اگلی سطور میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تاکہ آخری صلیبی جنگ کے ہر محاذہ ہے آپ، باخبر رہیں۔

تعلمي افرار كاخاتمه:

الله المحير يهوون مويين مجهنے كى صلاحيت كو طلاق دے ركھى ہے اور وہ صرف اس وقت چو نکتے ہیں جب ہمارے 'ماہر' تجاویز سامنے لائيں کي سبب ہے كہ وہ ہماري طرح ہر چيز كى ہمہ جت اہميت كو نسيں جانے ،جس طرح ہم کہ جو تنی ہماری حاکمیت کا لھے آئے گا ہم فورا اے روبہ عمل لائیں کے (جیے NGO سر کار کی بدولت آج كل: ارشد) بميں اين اوارول ميں بياسبق يرهانا ہے كه ساده اور سیاعلم وہ ہے جو علوم کی بدیاد ہے 'جو الیا معاشر تی اور ساجی ڈھانچہ تشکیل دیتا ہے جس میں محنت کش کی تقتیم مطلوب ہے جو بلا خر ساج کی طبقاتی تقسیم پر نتیج ہوتی ہے اس علم کے گرے مطالعہ کے سبب لوگ کھلے دل و دماغ کے ساتھ اقتدار کے قد موں میں جھک جائیں گے۔ اس تعلیم یا علم کے سبب جو ان کے کام سے مطابقت نہیں رکھا۔ عامہ الناس ترویج علم کے نام پر ہماری متعین کردہ مرتب شدہ جنوں کو (جیسا کہ موجودہ NGO حکومت کررہی ہے) اندھی عقیدت کے ساتھ قبول کرتے ہیں 'یادر کھتے ہیں اور خوش ہو جائے کہ وہ اپنی گر اہی اور جمالت کی سمت لیکتے ہیں کھے اس لئے بھی کہ وہ گردو پین کے حالات سے متفریں کہ یمال بے معنی طبقاتی اور صیفی تفریق (جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں) موجود ہے"ہے (Protocols 3:10) کے"ہے

آخری صلیبی جنگ

# معاشی عبارتی و صنعتی اقدار کاخاتمه:

﴿ ''اپ دیگر پردگراموں کے ساتھ ہم صنعت و تجارت کی ہوں سرپر تی (اپ زر ترید محکومتی ایجنوں کے ذریعہ) کریں گے کہ عمل محل کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہو۔ سٹہ بازی صنعت کی دشن ہے جبکہ سٹہ بازی صنعت کی دشن ہے جبکہ سٹہ بازی سے یاک معیشت استحکام کی ضامن ہے اور سرمایہ نجی ہاتھوں میں دہنے سے ذراعت مضوط ہوتی ہے۔ ہوں کاشت والی اراضی قرضوں کی ادائیگ کے بعد نجی ہاتھوں میں جائے گ۔ ہماری کامیائی اس میں ہے کہ سٹہ بازی کے ذریعے صنعت و ہماری کامیائی اس میں ہے کہ سٹہ بازی کے ذریعے صنعت و زراعت کے سوتے فٹک کر کے روئے عالم کی تمام دولت ہم زراعت کے سوتے فٹک کر کے روئے عالم کی تمام دولت ہم سے کہ سٹہ بازی ہوں گئیں اور ہوں غیر یہود محض بھکاری ہوں گے 'ہمارے سامنے سمیٹ لیں اور ہوں گے اور وہ ہم سے صرف زندہ رہنے کی بھیک سر گوں غلام ہوں گے اور وہ ہم سے صرف زندہ رہنے کی بھیک ایکٹیں گے "کہ (Protocols 6:6)

اللا التيريهودكى صنعت كو ہم مد باذي كے ذريع تاه كرنے كے

ساتھ تعیقات کو فروغ دیں گے اور اس مقصد کے حصول کے لئے ہم پہلے بی اقد امات کر چکے ہیں اور تعیقات کی ہوس اب ہر چیز کو ہر پہر پر کر ربی ہے۔ مز دوروں کی اجرت اس انداز میں بوطے گی کہ ان کی ضروریات اس سے پوری نہ ہو سکیں کیونکہ اس کے ساتھ بی "نزخ بالاکن کہ ارزانی ہنوز" پر عمل کر کے قیمتیں بوھائیں گے سہ انتخابی ماہرانہ چالاکی و عیاری کے ساتھ پیداواری ذرائع کو کھو کھلا کریں گے۔ یہ کام کارکوں میں شر اب نوشی اور دیگر منشیات کے فروغ سے حاصل ہوگا اور ای ذرائع کے استحصال ہی ممکن ہوگا اور ای ذرائع کے استحصال ہی ممکن ہوگا اور ای ذرائع کے استحصال ہی ممکن ہوگا "(Protocols 6:7)

#### ساسی افدار کی تبایی:

ہے "ہاری شاخت" "قوت" اور "اعتاد بناؤ" میں ہے۔ سائ لی کا راز قوت میں مضم ہے بھر طیکہ اسے سیاستدانوں کی بیادی مطلوبہ ضرورت کو صلاحیت کے پردہ میں چھپا کر استعال کیا گیا ہو۔ تشدد راہنمااصول ہونا چاہئے اور ان حکم انوں کے لئے جو حکم انی کو کئ قوت کے گماشتوں کے ہاتھ نہ دیتا چاہیں ان کے لئے یہ کم میں لیٹا ہوا"اعتاد بناؤ" (ہماری مینڈیٹ وغیرہ) کا اصول ہے۔ یہ برائی ہی ہمیں "مطلوبہ خیر" تک لے جانے کا آخری ذریعہ ہے۔ مصولِ مقصد کی خاطر ناگزیر ہو تو' ہمیں رشوت' وحوکا فریب اور دغابازی و بے وفائی ہے اجتناب نہیں کرنا چاہئے۔ سیاست میں سے دغابازی و بے وفائی ہے اجتناب نہیں کرنا چاہئے۔ سیاست میں سے مال پر بلا جھیک قبضہ کی حاکمیت اور اطاعت کے لئے دو سرے کے مال پر بلا جھیک قبضہ کی طرح کرنا ہے "ہے (ماضی کی حکومتوں کا کردار اس پر گواہ ہے: ارشد) (Protocols 1:23)

ہے"آئی کے دور کے دستوری پہانے بہت جلد ٹوٹ جائیں گے کونکہ جس جھولے (محول) پروہ مسلسل جھول رہے تھے ہم نے اس مسلسل کا توازن بھاڑ دیا ہے۔ غیر یہود یہ سجھتے ہیں کہ ہم نے ان مسلسل جھولتے جھولوں کی عمدہ مر مت کرلی ہے اور اب یہ جھولنا بعد نہ ہوگا (جوان کی بھول ہے) مگر یہ محور 'ریاستوں کے حکر ان'جوانی ہوگا (جوان کی بھول ہے) مگر یہ محور 'ریاستوں کے حکر ان'جوانی اللے تللوں کے جھر مٹ ہیں گھرے ہوئے احتی ہے ہیں' اپنے ذہ تن انتظار' بے لگام اور غیر ذمہ وارائہ طاقت کے سبب'ان کی یہ قوت جس کی پشت پر یہ دہشت ہے ایوانوں میں محدود ہے کیونکہ قوت جس کی پشت پر یہ دہشت ہے ایوانوں میں محدود ہے کیونکہ حکر انوں میں عوام کے ساتھ مصالحت کر کے 'ایے بعد اقتدار کے حکر انوں میں عوام کے ساتھ مصالحت کر کے 'ایے بعد اقتدار کے طلبگاروں کا راستہ روکنے کی بھی سکت شیں ہے۔ ہم نے عوام اور محت کا خواب دیکھنے والوں کے در میان خلج و سیج کر دی ہے جسے اندھا اور اس کی چھڑی کہ ایک دو سرے سے الگ دونوں ہی بڑی بڑی کہ ایک دو سرے سے الگ دونوں (Protocols 3:2)

ہے" سیاست کا اخلاق و کر دار سے کوئی میل نہیں ہے۔ اخلاقیات کی بیاد پر حکر انی کرنے والا بھی بھی اچھا سیاستدان نہیں ہوتا اور بول اس کی حکر انی کرنے والا بھی بھی اچھا سیاستدان نہیں ہوتا اور بول اس کی حکر ان رہنے کا خواہشمند ہے اس میں دو صفات مطلوب ہیں عیاری اور عوامی کا خواہشمند ہے اس میں دو صفات مطلوب ہیں عیاری اور عوامی اعتماد ..... ہے اس میں دو صفات مطلوب ہیں عیاری اور عوامی اعتماد ..... ہے اس میں دو صفات مطلوب ہیں عیاری اور عوامی اعتماد ..... ہے اس میں دو صفات مطلوب ہیں عیاری اور عوامی اعتماد ..... ہے اس میں دو صفات مطلوب ہیں عیاری اور عوامی اعتماد ..... ہے اس میں دو صفات مطلوب ہیں عیاری اور عوامی اعتماد ..... ہے اس میں دو صفات مطلوب ہیں عیاری اور عوامی اعتماد ..... ہے اس میں دو صفات مطلوب ہیں میں دو صفات مطلوب ہیں عیاری اور عوامی اعتماد ..... ہے اس میں دو صفات مطلوب ہیں عیاری اور عوامی اعتماد ..... ہے اس میں دو صفات مطلوب ہیں عیاری اور عوامی اعتماد ..... ہے اس میں دو صفات مطلوب ہیں عیاری اور عوامی اعتماد ..... ہے اس میں دو صفات میں دو صفات مطلوب ہیں عیاری اور عوامی اعتماد ..... ہے اس میں دو صفات میں میں دو صفات دو صفات میں دو صفات دو صفات میں دو صفات میں دو صفات دو صفات میں دو صفات دو صفات

# فر تبی رواداری کی تبایی:

الله المين مختلف مكاتب فكرك لوكول كو مخصوص بهاعتول بي منظم بي تبين كرنا بليد النبيل تعره بازى بهي سكهاني ب اور النبيل

شعلہ بیان مقررین کے سپرد کرنا ہے۔ جن کی شعلہ بیانی اور جن کے دعوں کو سن سن کر عوام ان سےبد ظن ہو جائیں گے اور عوام کے دعوں کو سن سن کر عوام ان سےبد ظن ہو جائیں گے اور عوام کے دلوں میں ان مقررین کے خلاف نفرت محر جائے گی"کے دلوں میں ان مقررین کے خلاف نفرت محر جائے گی"کے (Protocols 5:9)

ہے "ہماری کامرانی کے لئے راز کی دوسری بات یہ ہے کہ ہم غیر یہود میں عموی عادات اور جذبات کو اس حد تک برانیختہ کر دیں (پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا یا شعلہ بیان بے لگام مقررین کے ذریعے: ارشد) کہ وہ فہم و فراست سے عاری ہوجائیں جس کے ذریعے: ارشد) کہ وہ فہم و فراست سے عاری ہوجائیں جس کے نتیجے میں ان کی منزل بدا نظامی اور انتشار ہوگ۔ ایک دوسر بے پر ان کا عماد اٹھ جائے گا..... "ہم (Protocols 5:11)

ہے"الیاوقت آسکا ہے کہ عالمی سطح پر غیر یہود ہمارے مدمقابل متحد ہوں مر فکر کی کوئی بات نہیں کہ ہم ان کی باہمی چشک ، متحد ہوں مر فکر کی کوئی بات نہیں کہ ہم ان کی باہمی چشک ، باتفاقی اور اختلافات کے سبب جس کی جڑیں بہت گری ہیں اور اس گرائی کو پاٹنا کسی کے بس میں نہیں ہے 'ہر طرح محفوظ و مامون ہیں۔ ہماری تداہیر نے انہیں ایک دوسرے کا مدمقابل بنا دیا ہے ہیں۔ ہماری تداہیر نے انہیں ایک دوسرے کا مدمقابل بنا دیا ہے جس کی بدیاد نسلی اور مذہبی ہو ھے جڑھے تعقیات ہیں ، جنہیں ہم صدیوں سے ہو ھانے میں مصروف ہیں اور یہ لیحہ لیحہ شدید سے مدیوں سے ہو ھارہے ہیں مصروف ہیں اور یہ لیحہ ہے۔ لیحہ شدید سے شدید تر ہوتے جارہے ہیں مصروف ہیں اور یہ لیحہ ہے۔ اسحہ شدید سے شدید تر ہوتے جارہے ہیں مصروف ہیں اور یہ لیحہ ہے۔ اسحہ شدید سے شدید تر ہوتے جارہے ہیں ۔۔۔۔ "کہ (Protocols 5:5)

آخری صلیبی جنگ

ند ہی تعقبات کو ہوا دیئے کہ لئے یہود نے جمال دین جماعتوں میں برے سائنلیفک طریقے سے (بقول ان کے) بر سوال سے تیار کردہ ایجنٹ گھسائے ہیں ای طرح نادیدہ ہاتھوں سے تبلیغ دین کے نام پر رقوم بھی فراہم کرتے ہیں جیسے 'ساجی خدمات' کے نام پر ' NGO کو فنڈ فراہم کرتے ہیں۔ پھر اس مالی معاونت کو اپنے مخصوص انداز میں اختتارِ ملت اور عقائد و نظریات میں ملاوٹ کے حوالے سے کیش کرواتے ہیں۔

## صحافت اور میڈیا کی تابی :

صحافت کے متعلق جس نے بھی کما درست کما کہ قلم کی عصمت' مال کی عصمت مال کی عصمت مال کی عصمت سے بورہ کر ہے کہ جب صحافی قلم کی عصمت کا سود اکر تا ہے تو وہ قوم کی عصمت کا سود اکر تا ہے تو وہ قوم کی عصمت کا سود اکر تا ہے کہ قلم اس کے پاس قوم کی امانت ہے۔

ماضی میں قلم کی عصمت کے رکھوالے بہت ہے۔ وہ محمد علی جوہر ہوں اوالکام آزاد ہوں سید ابوالاعلی مودودی ہوں مولانا ظفر علی خان یا حمید نظامی ہوں یا صلاح الدین ہوں۔ قلم کی عصمت کی یاسداری کے معیار کے نقوش پس ماندگان صحافت کے لئے چھوڑ گئے کر آج صحافت کی مارکیٹ میں قلم کی عصمت کے رکھوالے خال خال جس ۔ قلم فروش صحافت کی مزدی میں عام طور پر مل جاتے ہیں۔

آخری صلیبی جنگ کے منصوبہ سازوں نے بجاطور پر بیہ کما کہ پر لیس (پرنٹ اور النیٹر انک میڈیا) ہمارا موٹر ہتھیار ہے۔ آج قومی اور بین الاقوامی سطح پر اس موٹر ہتھیار کو کامیابی سے اسلام کے خلاف استعمال ہوتا ہر کوئی دیکھ رہا ہے۔

ر اہر تی ہے۔ غیر یہود عکومتیں ابھی اس جھیار کے موثر استعال 
سے مکمل وا تفیت نہیں ر کھتیں اور یوں پر لیں ہمارا مطبع فرمان ہے۔

یہ پر لیں ہی ہے جس کے سبب خود کہ پشت رہتے ہوئے ہم نے 
طاقت عاصل کی ہے۔ پر لیں ہمارے لئے کھر اسونا ہے۔ اگر چہ ہم 
نے اس تک خون لینے کے سمزور سے ہوتے ہوئے دسائی عاصل 
کی ہے۔ بلاشبہ ہم نے بہت سے افراد کی قربانی دی جب کیس یہ 
قوت ہمارا مقدر بنی خداکی نظر میں ہمارا ایک قربان ہونے والا 
کی ہودی ہزار غیر یہود سے افغل ہے "کے (Protocols 2:5) کے (Protocols 2:5)

#### اخبارات وجرائد بم كنشرول كرتے ہيں!

ہے" ہماری مرضی و منتا کے بغیر عوام تک کوئی آیک خبر یا اعلان نہ اپنج سکے گا۔ آج بھی دنیا کے کونے کونے سے ملنے والی خبروں کی بڑ تیب و تدوین میں حصہ لینے والی ایجنسیال ہماری نظر میں ہیں اور بحر مکمل طور پر ہمارے قبضہ قدرت میں ہوں گی کہ انہیں ہم جو ذکٹیٹ کرائیں گے وہی کریں گی اور کاملاً ہمارے اشارہ ایرو پر کام دیں گی اور کاملاً ہمارے اشارہ ایرو پر کام کریں گی "اور کاملاً ہمارے اشارہ ایرو پر کام کریں گی "اور کاملاً ہمارے اشارہ ایرو پر کام

#### او این او کا کردار:

ہے"..... عد تو یہ ہے کہ اقوام عالم (موجود یو این او اور سلامتی کو نسل) کا اتحاد ہماری آشیریاد کے بغیر کوئی معمولی ہے معمولی اسلام کی اسلام کی کا اتحاد ہماری آشیریاد کے بغیر کوئی معمولی سے معمولی معاہدہ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوگا۔ "یک (عالمی سطح پر UNO) کا کر دار ہر کی کے سانے ہے) (Protocols 5:5) کی تشکیل کی طرف د تھیل کے سانے کی تشکیل کی طرف د تھیل

#### رہے ہیں جس کا نقشہ ہم نے بوی منصوبہ بندی ہے بہار کھا ہے (کہ یہ ہمارے مقاصد کی جمیل کرے)...."

(Protocols 10:3)

وٹائق یمودیت (Protocols) کے مخفر اقتباسات کے حوالے ہے آپ آخری صلیبی جنگ کے پھے محاذوں سے یقیناوا تغیت عاصل کر چکے ہیں۔ ایک مضمون میں ہر محاذکا جائزہ لینا مشکل ہے۔ اس کے باوجود ہم نے کو مشش کی ہے کہ اس کے اہم گوشے اہل وطن کے سامنے بے نقاب کر دیں تاکہ یمود کے اصل مقاصد In theory and ہمہ وقت اہل وطن کی شخیل وہ نصاری ' ہوداور کیمونسٹوں کو سامنے لاکر کرنے میں ہمہ وقت اور ہمہ جت مصروف ہیں اور بدنصیبی سے شخیل کے کل پرزوں میں مسلمان کملوانے والے غیر شعوری طور پر یا ضمیر فروش شعوری طور پر معاون و مددگار ہیں کہ میر جعفر و صادق کے ہم نواؤں سے یہ قوم بھی چھٹکارانہ پا سکے۔ وجہ آپ خود جانے کی کو مشش کیجئے! وطن کی قکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے تیری بربادیوں شکے تذکرے ہیں آسانوں پر

ففته كالم:

آغاذے آج تک جنگوں کی تاریخ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ جنگ جیتنے کے لئے جذبہ انظم و ضبط افرادی قوت اور اسلحہ کے ساتھ ساتھ "اندر کی خبریں لینے "کا نیٹ ورک بہت ضروری ہے کہ گھر کے بھیدی اکثر "لنکا ڈھاتے" دیکھے گئے ہیں۔ موجودہ دور میں اس قوت کا مام محل والی عناصر بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کالم میں خارجی عناصر بھی ہو سکتے ہیں اس نے نمک حرام بھی یا دونوں بی طرح کے لوگ۔

ا قلیتیں ہر ملک میں ہوتی ہیں اور اکثریت کی اخلاقی اور قومی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان ا قلیتوں کے شہری حقوق میں مساوات کا تحفظ یقینی بنائے اور انہیں اپنے عقائد کے دوہ ان ا قلیتوں کے شہری حقوق میں مساوات کا تحفظ مقینی بنائے اور انہیں اپنے عقائد کے مطابق ند ہی رسوم و رواج کے ساتھ ذندگی گذارنے کی سمولت فراہم کرے بعینہ

ای طرح اقلیتوں کی بیہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اکثریت کے عقائد اور ملکی آئین و قانون کااحرّام کرے۔

اقلیتیں اکثر او قات بیر ونی آقاول کے اشارہ پر 'ان کے فراہم کر دہ وسائل کی بیاد پر اس ضابطہ اخلاق سے کھلا انجراف کرتے ہوئے ریاست کے اندر ریاست بنانے کے لئے عملی اقد امات کرتی ہیں مثلاً اعدو نیشیا ٹیں ''25 تمیں سالہ محنت'' سے تیمور کی آذاد ریاست وجود میں آگئی کہ اس کی سرپرستی پر طانیہ' آسٹریلیا اور امریکہ وغیرہ کے ساتھ ساتھ ہو۔این۔اونے کی۔

پاکتان میں اقلیت میں اقلیتوں کو ہر تحفظ اور ہر طرح کی برابری حاصل ہے مگر یہاں کی بربی مسیحی اقلیت ممام تر اخلاقی اور دستوری تقاضوں کو پس پشت ڈال کر اسلامی جمہوریہ پاکتان میں "خداوندیوع مسیح کی حکومت" بنانے کے لئے سرگرم عمل ہیں اور پہلے قدم کے طور پر اپنی طے شدہ پالیسی کے مطابق مسلم اکثریت کے ساتھ ملتے جلتے نام رکھے جا رہے ہیں تاکہ معاشرتی سطح پر مسلم اور غیر مسلم کا تصص ہی ختم ہوجائے۔ یک حال مرزائی اقلیت کا ہے۔ مسلمانوں جیسے ناموں کے ساتھ یہ لوگ مخلف رسائل و جرائد ہیں اسلام بیزار مضامین اور کالم لکھتے ہیں خصوصاً غیر ملکی امداد پر چلنے والے NGOs کے سایہ سلام بیزار مضامین اور کالم لکھتے ہیں خصوصاً غیر ملکی امداد پر چلنے والے NGOs کے سایہ

ہم عیمانی اقلیت پر تہمت نہیں لگاتے بائے ہماری اس بات کو دستاویزی شواہد سالدادیے ہیں مثلاً ریاست ڈلاس امریکہ سے چھپ کر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تقتیم ہونے والے سر کلرکی سرخی Islam the False Gospal ہے لیحنی اسلام ایک جھوٹا دین ہے۔ وین ہے۔ پورے سر کلر میں اسلام اور نی اکرم علیہ کے متعلق ہر زہ سرائی کی گئی ہے۔ سوئیٹر رلینڈ سے مسیحی لٹریچ کے ساتھ آنے والے خط Covering letter میں مسلمانوں کو "دشمن" اور "شریند" کے خطاب سے تواذا گیا ہے۔ مسلمانوں کی متبرک ترین کتاب قرآن میکیم کو محرف خاہد کرنے کے لئے 'مسلمان نوجوان مردوعور نوں کے سامنے 22 تران میں کے ہیں۔

آخری ملیبی جنگ

آخری صلیبی جنگ میں جمال خار بی منصوبہ سے ہر محاذیر حملے ہورہ ہیں وہال واخلی محاذیر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نمک کھانے والے ویمک کی طرح جڑیں چائے میں شب و روز مصروف ہیں۔ ہر طرح کی روا داری سے ناجائز فاکدے لیتے ہیں۔ صلیبی یہ اچھی طرح جانے ہیں کہ ان کی ممل کامیائی کا دارومدار دا خلی محاذ کا کھو کھلا ہونا ہے اور یوں اس محاذیر تمام تر توجہ MGOs کی چھتری ۔ تلے مر کوز ہے۔ نہ منصوبہ بعدی کی ان کے ہال کی ہے ۔ اور سونے پر ساکہ یہ کہ نام نماد مسلمان مردو کئی ہے اور نہ بی وینوی وسائل کی کی ہے۔ اور سونے پر ساکہ یہ کہ نام نماد مسلمان مردو کی ہے۔ اور سونے پر ساکہ یہ کہ نام نماد مسلمان مردو کی ہے۔ اور سونے پر ساکہ یہ کہ نام نماد مسلمان مردو کی ہے۔ اور سونے پر ساکہ یہ کہ نام نماد مسلمان مردو کی ناتے کندھے سے کندھا ملائے ان کے ساتھ ہیں۔

آثری صلیبی جنگ لمحہ بہ لمحہ شدید سے شدید تر ہوتی جارہی ہے۔ جارہ فریق بلا شک و شبہ سر دھر کی بازی لگائے ہوئے ہے کہ اسے اپنی کامیائی کے واضح نشانات نظر آ رہے ہیں اور مسلمان صرف "توکل "کوز حت ویے پر مصر ہے اور "نہ جند میاں گل محمد" کے مصداق اپنی ڈگر میں تبدیلی پر ماکل نظر نہیں آتا۔ جو تبدیلی کے لئے موثر کردار اواکر نے پر قادر ہیں وہ بھی "گیر او"کی لپیٹ میں ہیں۔ سیاست دان ہوں یا حالمین جبہ و رستار اس بات کا بر ملا اعلان فرما عق ہیں کہ "یہ صدی اسلام کی صدی ہے 'اور لیس للانسمان الا ماسعی اور ان الله لا یغیر بقوم حتی یغیر و اما با نفسهم غدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی مدل کے بدلنے کا شہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

ہم بارگاہِ رب العزت میں جمیم قلب دست بہ دعا ہیں کہ ملت مسلمہ کو الخصوص اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بہنے والوں کو بھوتے وقت کے تقاضوں کا اور اک نصیب فرمادے اور وہ کروٹ اس قوم کا مقدر بن جائے جو حمیت و حریت کو جنم دیت ہے

ہے خرا تو جوہر آئینہ لیام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے کہ دمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے کہ کہ کہ کہ کہ دہا کہ کہ دہ کہ دہا کہ کہ دہا کہ کہ دہا کہ دہ دہا کہ دہا کہ دہا کہ دہا کہ دہا کہ دہا کہ دہا

آخری صلیبی جنگ

#### يسم الله الرحمن الرحيم ٥ ويه تستعين ٥

### 

حکومت پاکتان کے ایک وزیر 'این جی اوز کے خلاف کمک بھر میں نفرت اور عملی کاروائی کے مطالبہ سے بیٹے پا ہیں اور قومی اخبارات میں سہ کالمی خبر کے طور پر ان کا رضمی آمیز بیان شائع ہوا ہے کہ ''این جی اوز کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے 'ہر صورت میں عہدہ براہوں گے ''مزید فرمایا کہ ''این جی اوز مفاو عامہ کیلئے کام کر رہی ہیں 'اگر کی عناصر نے ایکے خلاف کاروائی کی کو شش کی تو حکومت مناسب ایکشن لے گا۔ ''عمر اصغر صاحب اگر این جی اوز کے حق ہیں بیان نہ دیں گے تو بھر کون انکی حمایت میں یو لے گا!

ماضی میں بادشاہوں کے وزراء کے متعلق باتد ہیر کالفظ معروف تھابلے لکھائی وزیر باتد ہیر جاتا تھا گر 21 ویں صدی کی طرف سفر کیا شروع ہوا ہے کہ وزیر بے تدبیر بنتے چلے گئے اور میر جعفر و میر صادق کی طرح اپنی دھرتی کا حق نمک اداکرنے کی جائے ' غیر ملکی آقاوں کے نمک کی لاج رکھنے کی خاطر ہر لمحہ بے قرار دیکھے جاتے ہیں۔

' NGOs جو (Non Governmental Organisations) کا مخفف ہے ' مرف عام میں سابی رفائی اداروں پر شطبق کیا جاتا ہے گر قوم جن کو NGO افیا کے نام سے پکارتی ہے ان کا ساج کی بہود ہے دور کا بھی واسطہ نہیں بلعہ یہ امر واقع ہے کہ غیر ملکی مرفایہ پر بلنے والا یہ ساج دشمن مافیا ہے 'جو غیر ملکی آقادک کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ بعض شعور ہے یہ خد مت سر انجام دے رہے ہوں تو بعض غیر شعوری ایجنٹ ہوں گراس میں شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ مقاصد غیر وں بی کے پورے کرتے ہیں۔

ساجی فلاح و بہیود کے لئے کام کرنے والے حقیقی اوارے ان خارجی ایجنوں کی سرگر میوں کے سبب مفت بیس بدنام ہوتے ہیں 'ان کی کار کردگی متاثر ہوتی ہے اور یہ عدم تعاون کے سبب اکثر سکتے دیکھے جاتے ہیں۔ یوٹ شہر ول کے بوٹ NGOs بحض دیمی سطح کے NGOs کو بھی اپنے مقاصد کے لئے استعال کرتے ہیں مثلاً کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد کی کی NGO نے وادی سون کا کسی 'پراجیکٹ' کے حوالے سے مکمل سروے کروایا تھا اور وادی سون سکیسر پاکستان کے دفاعی نقاضوں میں خصوصیت کا حامل علاقد کروایا تھا اور وادی سون سکیسر پاکستان کے دفاعی نقاضوں میں خصوصیت کا حامل علاقد اس سے سام ین علاقہ کے حوالے سے گروٹ شہر کو ہیڈ کوارٹر بنا کر بعض مبیدہ "زرعی ماہرین "علاقے میں دند ناتے دیکھے گئے اور گروٹ ہمارے ایٹی پراجیکٹ کے ساتھ واقع ماہرین "علاقے میں دند ناتے دیکھے گئے اور گروٹ ہمارے ایٹی پراجیکٹ کے ساتھ واقع شہر ہے۔ خصوصاً غیر ملکی در آمد شدہ ماہرین کی ضائت۔

استعال ہوا کہ مید "اہرین تعلیم" مشکوک پائے گئے جوید لش یاامریکی سفار تخانے لے خفۃ دیے تھے۔ یہ کام ملک کے مخلف حصوں میں عملاً اور عمد اہورہا ہے۔ ای لئے باشعور اہل وطن الن "سابی اوروں" کو سان و عمن ادارے کتے ہیں اور مسلم لیگ حکومت کے وزیر عبر محمد نیا وجہ NGOs کے خلاف حکومت کو متوجہ شیں کر رہے۔ امر واقعہ وزیر پیر محمد نن یا مین بلاوجہ NGOs کے خلاف حکومت کو متوجہ شیں کر رہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے اس تالاب میں 'جو بظاہر خوصورت اور خوشبودار ہے مگر حقیقاً فلاظت کا گڑھا ہے ' فوط لگا کر اسکی گر انی اور غلاظت کی جمیں دیکھی ہیں۔ پیر محمد نن یا مین کی طرح اس ملک کے بے شار اہل نظر ہیں جو جذبہ حب الوطنی کے تحت حکومت کو متوجہ کی طرح اس ملک کے بے شار اہل نظر ہیں جو جذبہ حب الوطنی کے تحت حکومت کو متوجہ الی کی طرح اس ملک کے بے شار اہل نظر ہیں جو جذبہ حب الوطنی کے وفاطر ہیں نہیں لاتا کہ اسکے کی طرح اس میں اس مافیا کے اسٹ کوئی کاروائی ہو تو یہ انگی تو ہیں بھی ہے اور غیر ملکی آقاوں کے سامنے سکی بھی ہے۔ الین کوئی کاروائی ہو تو یہ آئی تو ہیں بھی ہے اور غیر ملکی آقاوں کے سامنے سکی بھی ہے۔ خالف کوئی کاروائی ہو تو یہ آئی تو ہیں بھی ہے اور غیر ملکی آقاوں کے سامنے سکی بھی ہے۔ حب ہم اس مافیا کو سان دشمن قرار دیتے ہیں تو یہ محض تہت یا الزام خیس نہیں اور یہ بھی ہور یہ بیا س اس مافیا کو سان دشمن قرار دیتے ہیں تو یہ محض شمت یا الزام خمیں ہیں ہور یہ بیا س اس بات کو خابت کرنے کے لئے دستاہ بری شواہد ہیں اور یہ خمیں خاب سے خاب مارے یاس اس بات کو خابت کرنے کے لئے دستاہ بری شواہد ہیں اور یہ خاب کہ مارے یاس اس بات کو خابت کرنے کے لئے دستاہ بری شواہد ہیں اور یہ خاب کہ مارے یاس اس بات کو خابت کرنے کے لئے دستاہ بری شواہد ہیں اور یہ کیس خاب کے دستاہ بری شواہد ہیں اور یہ کیس خوب کی خوب کوئی کی کے دستاہ بری شواہد ہیں اور یہ کیس کے کہ کہ مارے یاس اس بات کو خابت کرنے کے لئے دستاہ بری شواہد ہیں اور یہ کیس کے کہ کہ مارے یاس اس بات کو خابت کرنے کے لئے دستاہ بری شواہد ہیں اور کیس کے کہ کہ حدید ہیں اس کیا کی کیس کے کہ کوئی کی کوئی کی کی کی کوئی کی کی کی کوئی کی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کی کی کوئی کی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کی

آخری صلیبی جنگ

دستادیزات اسی کی اپنی شائع کردہ ہیں۔ اسلامی جمهوریہ پاکستان کا بچہ بچہ اس حقیقت پر گواہ ہے (ماسوائے بلائے بٹیلز پارٹی شخ رشید کے) کہ یہ خطہ اسلام کے نام پر اسلام کے عملی نفاذ کے لئے مسلم اکثریت کو قائد اعظم نے طویل جدوجہد کے بعد لے کر دیا تھا۔ قائد اعظم نے باربار وضاحت فرمائی کہ:

ان دس کروژ اس قوم کو ایک جداگانه گر کی ضرورت ہے۔ ان دس کروژ عوام کو جو مسلمان ہیں جو اپنی ترنی معاشرتی صلاحیتوں کو اسلامی خطوط پر ترتی دیتا چاہتے ہیں ایک اسلامی ریاست کی ضرورت ہے۔ " اور داو لاہور 23 مارچ 40 حیات تاکداعظم مرتبہ چوہدری سردار محمد عزیز خال 'صفحہ 220)

ہے" مسلمان غلامی کو خداکا عذاب سمجھتا ہے۔ مسلمان اور غلام دو متفاد چیزیں ہیں۔ ایک آزاد اسلامی سلطنت کے بغیر اسلام کا تصور ہے کہ وہ بی باطل ہے۔ مسلمان کے نزدیک صحیح آزادی کا نصور ہے کہ وہ ایک اسلامی حکومت کو معرض وجود میں لائے جو قرآن کریم کے ضابطہ خداو ندی کی مشکل ہو۔ مسلمان کے نزدیک ہر وہ نظام باطل ضابطہ خداو ندی کی مشکل ہو۔ مسلمان کے نزدیک ہر وہ نظام باطل ہے جو کی انسان کا وضع کردہ ہو کیونکہ اس کے باس ایک دستور ہے جو اس کی ہر موقعہ اور ہر زمانہ میں راہنمائی کرتا ہے۔" ﷺ ﴿

ہم نے ذکورہ اقتبارات اس لئے درج کر دیے ہیں کہ شخر شید کی طرح اگر کست کی کے ذہن کے کی گوشے ہیں یہ خناس ہے کہ قائداعظم پاکستان کو آزاد سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے تو اس کا ذہن صاف ہو جائے کہ پاکستان صرف اسلام کے لئے تھا۔ دوسر ک اہم یہ بات ان اقتبارات ہے اپنے قاری کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ قائداعظم کے لئے مابلا مسلمان کے لئے مابلا خداوندی کی شکل ہوگی۔ اسلام مسلمان کے لئے ضابطہ خداوندی کی شکل ہوگی۔ اسلام مسلمان کے لئے ضابطہ خداوندی کی شکل ہوگی۔ اسلام مسلمان کے لئے ضابطہ حیات ہے اور ہر شعوری یا غیر شعوری مسلمان کے نزدیک قرآن اور شعار اسلام کی ضابطہ حیات ہے اور ہر شعوری یا غیر شعوری مسلمان کے نزدیک قرآن اور شعار اسلام کی

آخری صلیبی جنگ

عظمت واہمیت اس کے اپنے جمم و جان سے کمیں زیادہ ہے اور ماضی سے حرمت قر آن اور عامل میں ہے حرمت قر آن اور عامل میں جان وینے کی ہے شار مخالیں ہماری عملی زندگی کی تاریخ کا حصہ ہیں۔

یہود و نصاریٰ کی مشتر کہ خواہش و کاوش ہے کہ مسلمان کے قلوب و انہان سے اسلامی اقدار اور شعائر سے محبت کھری کر اسے قطعاً "بے ضرر انبان" کے قالب میں دُھال دیا جائے اور عورت کو اس مقصد کے لئے استعمال کیا جائے کہ عورت مرد کو نہ صرف موم بناتی ہے بلحہ خود اس کا بگاڑ خاندانوں کا بگاڑ ثامت ہوتا ہے۔ یہود و نصاریٰ دوسرے اسلامی ممالک کی نبست اسلامی جمہوریہ پاکتان کو اپنے خلاف موثر مورچہ سمجھتے دوسرے اسلامی ممالک کی نبست اسلامی جمہوریہ پاکتان کو اپنے خلاف موثر مورچہ سمجھتے ہوئے اسے سرکرنے کی خاطر ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں اور موثر ترین حربہ کی NGO مافر محنت ملاحظہ ہو:

الم "طویل عرصہ سے ہم نے یہ محنت کی ہے کہ غیر ہود ہیں بایائیت / مولویت کوبے و قاربنادیں اور سینہ دھرتی پر انکے مشن کو تباہ ویرباد کر دیں جو ہمارے راستے کے سگب گراں سے کم نہیں ہے۔ دن بدن مولویت کی قدر و قیمت کم ہور ہی ہے۔ آزاد کی ضمیر کے نعرے کی طرف ہم نے عوام کو د تھیل کر مولویت کو برباد کرنے کاعزم کررکھاہے۔ "کا ایک کر کے کاعزم کررکھاہے۔ "کا ایک کی کر کھاہے۔ "کے نور کے کاعزم کررکھاہے۔ "کہ کاعزم کررکھاہے۔ "کہ کاعزم کررکھاہے۔ "کے کو برباد

ند کورہ اقتباس کی روشنی میں مثال کے طور پر ضمیر کی قیدی ' حقوق انسانی کی چھوریہ پاکستان کی عاصمہ جمانگیر کا کر دار دیکھ لیجئے کہ حقوقِ انسانی کے نام پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مسلمہ دشمنوں کے ساتھ باہم شیر دشکر بلحہ دشمن کے سپاہیوں میں عملاً شکر پارے بانٹنے ' پاکستان میں جاسوی کرنے والے دشمن کے گھر جاکر ملاقات کرنے اور بھارت میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پالیسیوں کے خلاف انٹر ویو اور بیان باذی پر میڈیا کی گوائی کافی ہے۔

قوی سلامتی کے حوالے سے یہ رویہ اسلامی جمہوریہ پاکستان سے کھلی غداری قرار باتا ہے کم عاصمہ جمانگیر 'جو اپنے خالق و مالک کی باغی ہے 'اسلامی جمہوریہ پاکستان سے بغاوت کو کمال خاطر میں لائے گی کہ اور آئین و بغاوت کو کمال خاطر میں لائے گی کہ اور آئین و

#### قانون كى جو توتي جائے كرالے كوئى بوچھے والاسل ہے۔

تاسمہ جہا تھیر بھی ایک NGO کی سربراہ ہے۔ اس NGO کے ذمہ اس کے

آجازی نے قر آن و سنت اور شعائر واقدارِ اسلام کی نیٹے گئی کا کام سونپ ر کھا ہے۔ صرف دو

منالیس ملاحظہ فرمائے :

عاصمہ جما تگیر کی NGO ایک ہاہوار خبر ہامہ 'صدائے آدم' کے ہام سے شائع کرتی ہے اس نے شہر ، جنوری 2000ء کے سرورق پر' قرآن تھیم کی سورة انتساء کی آیت 33 پر ایک طنزیہ کارٹون شائع کیا ہے جو قرآن تھیم کی آیت کی توجین کے ساتھ ساتھ سنت رسول عیضے کی بھی تو بین ہے۔

غر كورة آيت تمبر 33 ك الفاظ بير إلى "الرجال قوامون على النساء بما

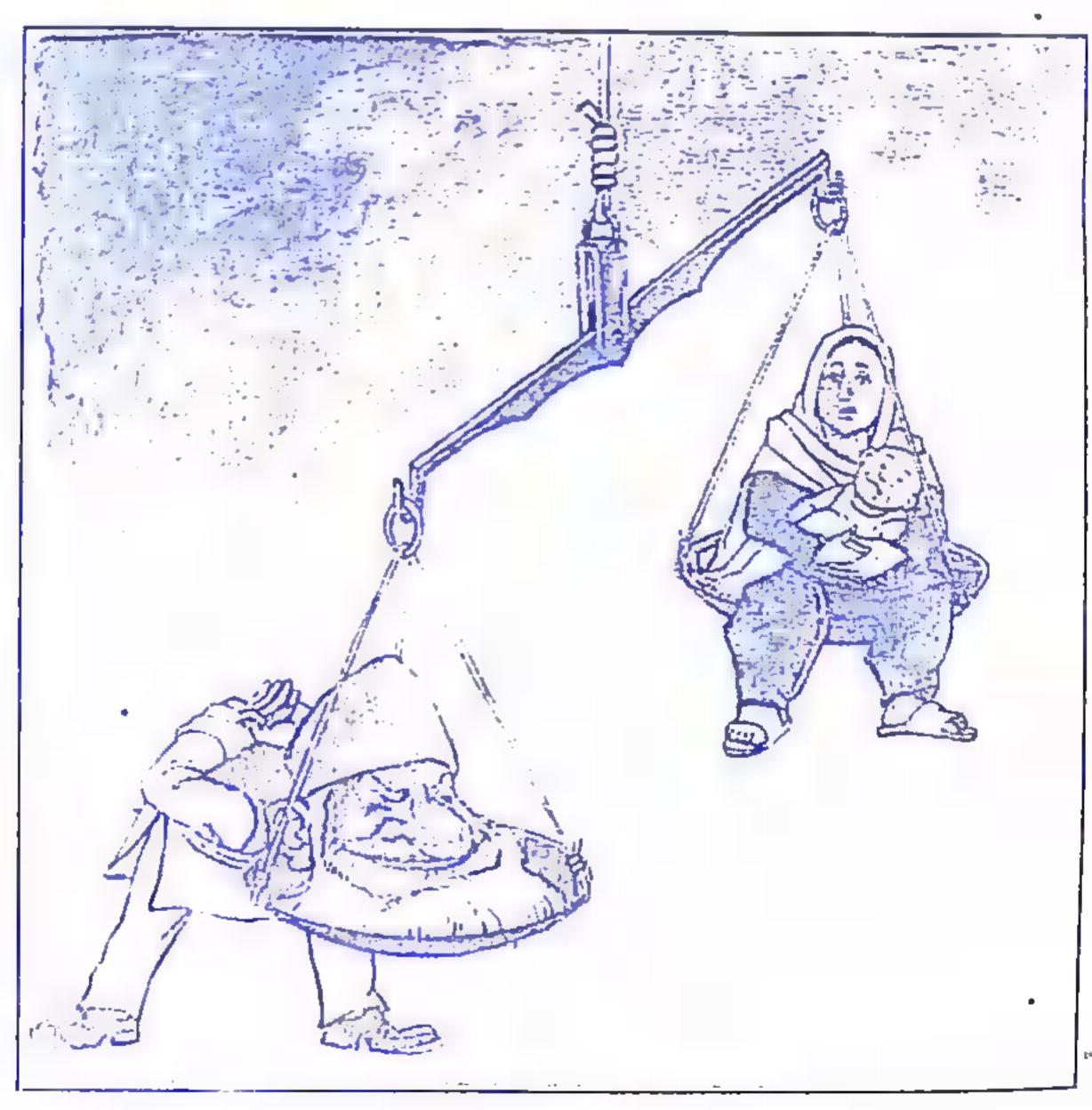

آخری صلیبی جنگ

فضل الله بعضهم على بعض ٥ " يعنى مرد عور تول پر قوام (كافظ) بين اسك كه الله تعالى نے ان بين سے بعض كو بعض پر فضيلت دى ہے۔ اس آيت كى كار ئون كى شكل بين تشر ت كرتے ہوئے ايك ترازو بنايا كيا ہے جس كے اور الله ( الله على ) بلاے بين ايك عورت اور اس كا چه ہے اور دوسرے فاصے بھكے بھارى بلاے بين ايك مواوى صاحب نے جھك كر صرف داڑھى ركھى بھكے بھارى بلاے بين مرد تور ہاايك طرف مولوى كى داڑھى بھى عورت اور اسكے پئے ہوئى ہے ( ايسى مرد تور ہاايك طرف مولوى كى داڑھى بھى عورت اور اسكے پئے بھارى ہے اور دوسرے اسول عليات كى كھلى تو بين ہے۔

فروری 2000ء کے 'صدائے آدم' کے سرورق پر شائع کارٹون پہلے کارٹون سے بھی توبین قرآن کے حوالے سے بازی لے گیا ہے۔ یہ کارٹون سورۃ الاعراف کی آیت ہے۔ 40 پر منی ہے' جو ایول ہے: "ان الذین کذبوا بایتنا واستکبروا عنها لا تفتع



آخری صلیبی جنگ

الهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلجل الجمل فى سم الخياط وكذالك نجزى المعجرمين (40) يعنى: (جن لوگول نے ہمارى نشانعول كو جھٹلايا اور مقابلے على متكبر ہوئ ان كے لئے نہ تو آسمان كے دروازے كھليں گے نہ وہ جنت على داخل ہول گے كہ يہ صرف اى صورت على ہو سكتا ہے اگر اونٹ سوئى كے سوراخ سے گذر جائے ' يعنی نہ اونٹ سوئى كے سوراخ سے گذر سكتا ہے اگر اونٹ سوئى كے سوراخ سے گذر جائے ' يعنی نہ اونٹ سوئى كے سوراخ سے گذر سكتا ہے اور نيتجتاً نہ ايسے بجرم جنت طبى حاسكتے ہیں)

اس آیت پر مبنی کارٹون میں ایک مولوی صاحب اونٹ کی تکیل (ری) پکڑے اس میں سوئی پروئے (ڈالے) اونٹ کو اپنی جانب سوئی کر سوئی کے سوراخ سے گذارنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

آج ملک میں تو بین عدالت کا قانون موجود ہے۔ عدالتیں بات بات پر خود نوٹس لیتی بیں۔ تو بین کے مر محبین کو سزائیں بھی ہوتی بیں گر کلام اللہ اور سنت رسول علیقی کی تو بین پر سزاد ہے والا کوئی نہیں کہ مجرم کی پیشت پناہی کے لئے عمر اصغر اور دیگر موثر مافیا موجود ہے۔ قوم روثی اور شیکس کے سبب تڈھال ہے لہذا کھنل کھیلتے ہیں کہ سال بھے کو توال :

لا ہور ہی میں ایک اور NGO" شرکت گاہ" ہے جس کا سہ ماہی مجلّہ خبر نامہ ہے۔ اس NGO کا سلوگن ہے "خوا تین زیر اثر مسلم قوانین" یہ حقوق نسوال کاواعی اوارہ ہے۔



اس NGO کی سرپرسی ہے شار غیر ملکی شطیس کرتی ہیں جن کی فہرست خبرناے کے شار 3 جلد 4 کے صفحہ 25 پر درج کی گئی ہے۔

اس این جی او کے سلوگن سے جوبات عیال ہے اسے حقوق نسوال کے حوالے سے بول بیان کیا جا سکتا ہے کہ دنیا بھر میں ہر جگہ عورت کو تمام حقوق میسر ہیں مگر کی جگہ عورت کو تمام حقوق میسر ہیں مگر کی جگہ عورت کو خطرہ ہے 'اس کے حقوق پامال ہیں' تو صرف ان ممالک میں جمال اسلامی قوانین کی نہ کمی شکل میں موجود ہیں۔ یہ پاکستان ہے' سوڈان ہے یا کوئی دوسر ااسلامی ملک۔

اسلامی جموریہ پاکستان میں رہتے اور غیر ملکی آقاؤں کا نمک کھاتے اسلامی اقدار کی حاص اکثریت کی موجودگی میں حقوقِ نسوال کے نام پر "نشر کت گاہ" اور اس کی دیگر ہم نوا NGOs کے مطالبات پر ایک نظر ڈال کر وٹائق یمودیت کے سابقہ اور اق میں دیئے گئے اقتباس کی روشنی میں خود موازنہ کر کے دیکھ لیجئے کہ جن NGOs کا عمر اصغر محکومتی سطح پر موثر دفاع کرنے کا عندیہ دے رہے ہیں ان کی اصلیت کیا ہے اور اس سے عمر اصغر کا اپنا چرہ نگھر کر ہر کی کے سامنے آجاتا ہے۔

(بقول خرنامه جلد 6 شاره 1 صفحه 3)

باکتان میں بنے والے تمام گروہوں اور قبیلوں کی نمائندگی کرنے والی چاروں صوبوں میں کام کرنے والی چاروں صوبوں میں کام کرنے والی تنظیموں نے مندرجہ ذیل مطالبات بیش کئے ہیں: (تنظیموں کی طویل فہرست محل نظر ہے)

- 1. حدود آرؤینس کی تعلیخ،
- 2. قصاص اور دیت کے قانون کی سنتے،
  - 3. قانون شهادت كي سمنيخ،
- 4. تمام يرسل لازيس تهوس اصلاحات عيها كه مطالبات بالايس تحرير يــــ

ائنی تنظیموں نے "قانونی اصلاحات کے لئے ایکشن" کے عنوان سے مطالبات کی ایک فہرست مرتب کر کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جمہوری حکومت کے سامنے پیش

ی تھی جس میں تمبر ومطالبہ بیہ ہے کہ:

وفاقی شرعی عدالت کی موجودگی کاان NGOs کو تابیند ہونا ہر کسی کو تولی سمجھ آ سکتا ہے کہ یہ کوئی سمجھ آ سکتا ہے کہ یہ کوئی معمد نہیں ہے۔ ای مشتر کہ آواز کا نمبر 10 اپنی آواز 'سرکار' کے کانوں میں اس طرح ڈالنا ہے کہ:

ہے"اس بات کو تنگیم کرتے ہوئے کہ غیر سرکاری تنظیمیں (NGOs) معاشرے کی اجتماعی آواز بیں اور اس کی نما کندگی کرتی بین' اس لئے سفارش کی جاتی ہے کہ غیر سرکاری تظیموں اور پارلیمنٹرین کے مابین با قاعدہ را لیطے کے لئے رابیں تجویز کی جائیں اور پارلیمنٹ کو الیمی کمیٹیال بمانی چائیں جن کے ذریعے عور تول کے گروپ اور اقلیتیں اپنی آواز اسمبلی میں پنچانے کے قابل ہو سکیں"ہے

لیگل ایکٹن کا نقطہ نظر نمبر 11 میں حقوقِ نسواں کی بحالی کے لئے مندر جہ ذیل 'تجویز اور مطالبہ' سامنے لاتا ہے:

ت بی بھی سفارش کی جاتی ہے کہ خواتین کی تشتیں فورا بحال کر دی جائیں .....

آ گے یو صفے ہے قبل بھتر محسوس ہوتا ہے کہ شرکت گاہ اور دیگر معاد نین کے مذکورہ مطالبات کا مختصر جائزہ لے ایا جائے۔ موجودہ عدود آرڈیننس ہویا قصاص ودیت کا قانون یہ لولا لنگرا جیسا بھی ہے قرآن حکیم کی صرح کی نص سے اخذ کردہ ہے۔ یہ مطالبہ تو کیا جا سکتا ہے کہ اسے قرآن و سنت کی حقیق روح سے مکمل مطابقت دی جا تے اگر کسی جگہ جھول ہے تواسے دور کر دیا جائے مگر ان کی سمنین کا مطالبہ قرآن و سنت کی تو بین اور کھی بغاوت کی علامت ہے۔

خواتین کی نمائندگی کا دیرینه مطالبه جزل پرویز مشرف صاحب کی حکومت

نے جزل نقوی صاحب اور عمر اصغر صاحب جیسے NGO نواز اور این جی اوز کے سریرستوں کے مضورے پر قبول بی نہیں کیاباعد ان کی توقع ہے بردھ کر انہیں نوازاکہ نواز شریف اور بے نظیر کی جمہوری حکومت نواز نے میں ناکام رہی تھی۔ ضلعی حکومتوں میں نما کندگی ہویا بالائی سطح پر 'کیا موجودہ نہ کورہ NGOs کی سریر تی میں خوا تین اسلام اور اسلامی جمہوریہ پاکتان کے بیادی نظریہ کی پاسداری کریں گی یا ملک دشمن NGOs کے ہاتھوں کھلونا بن کر اسلامی اقدار و شعائر کی ہے گئی ہے پاکتان کے سابی اور معاشر تی دھانچہ کے بختے اد جیڑ کر یہود و نصاریٰ کے اہداف کی جیل کے لئے استعمال ہوں گی۔ یہ دھانچہ کے بختے اد جیڑ کر یہود و نصاریٰ کے اہداف کی جیل کے لئے استعمال ہوں گی۔ یہ دھانہ نگریہ ہے۔

لاہور کی NGO"عورت فاؤنڈیشن "کے ترجمان ماہنامہ 'اطلاع' کے تازہ شارہ ماہ جولائی اگست2000ء کے ابتدائیہ سے اقتباس ملاحظہ فرمائے :

ہے "افتیارات کی نجلی سطح پر منتقلی کے فار مولا کے تحت موجودہ کو مت نے ہو نین کو نسلوں میں عور توں کو مردوں کے برایر نمائندگی دیے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ انتائی اہم اور جر آئمندانہ قدم ہے ۔۔۔ ونیا بحر میں بہت کم ایسے ممالک ہیں جمال عور توں کو سیای عمل میں نمائندگی کا ممادی حق ہے ۔۔۔۔۔ کو مت کے اس اقدام ہے یاکتان کا شار دنیا کے روشن خیال اور ترقی پند مکوں میں ہوگا۔ اس طرح جمال یاکتان کے بارے میں پسماندہ اور قدامت پند اس طرح جمال یاکتان کے بارے میں پسماندہ اور قدامت پند میں مرو ملے گی ۔۔۔۔۔ سول سوسا گی اور ساجی شظیموں پر یہ بھی بھاری فرمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ادارہ برائے قومی تغیر نو NRB کو خطوط کھیں 'تارین 'فیکس اور ای میل بھی جی جس سے حکومت کے اس خوش آئند اقدام کو سراہا جائے اور اہم فیطے پر قائم رہے کے اس خوش آئند اقدام کو سراہا جائے اور اہم فیطے پر قائم رہے کے اس خوش آئند اقدام کو سراہا جائے اور اہم فیطے پر قائم رہے کے اس خوش آئند اقدام کو سراہا جائے اور اہم فیطے پر قائم رہے کیا کیے دور دیا جائے۔ "کہ (ماہنامہ اطلاع 'جولائی 2000ء صفحہ اول)

اسلامی جمهوریه پاکستان کائی کاربامہ ہے جو یو نین کو تسل کی سطح پر ان پڑھ یا کم پڑھی لکھی عور توں کو مر دول کے سامنے بٹھا کر انہیں عث و مباحث کے رنگ میں اخلاقی اقدار سے دور لے جائےگا۔ خاندانی نظام در ہم پر ہم ہوگا۔ جو کام NGOs پر سول کی "محنت" سے نہ کر سکی تھیں وہ "محب وطن دینی ذہن" نے انہتائی سل بلحہ کھمل کر دیا۔

ہم ہماں NGOs کے اسلام دشمن رویوں کے حوالے سے بات چیت آگے ہوھا رہے ہیں ای اشرکت گاہ کے خبر نامے سے ایک مثال لیجئے جو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 282 ، جس میں اللہ تعالی نے مالی لین کے ضمن میں تحریر لکھنے کی ہدایت فرماتے ہوئے انسیحت کی ہے کہ مالی لین دین کی تحریر میں دوگواہ ہونے لازم ہیں اور اگر بفر ض محال دو انسیحت کی ہے کہ مالی لین دین کی تحریر میں دوگواہ ہونے لازم ہیں اور اگر بفر ض محال دو مرد گواہ میسر نہ ہوں تو ایک مرد اور دو خور توں کو گواہ بنا لیا جائے تاکہ اگر خدانخواست دوران گواہی ایک عورت کی مورت اسے یاد دلادے۔اس محم میں عورت کی تحقیر کا کوئی پہلو نہیں ہے مگر شرکت گاہ نے ایٹ خبر نامہ "جلد اول شارہ اول عورت کی مخربہ لام شائع کی ہے۔

کیوں تیری گواہی آد حی ہے!

محبوب فدا فود جس سے کے جنت ہے تیرے قدموں تلے اے عقل کے اندھو! سوچو ذرا کیا اس کی گوائی آدھی ہے جس روز پکارے جاؤ گے تم نام سے اپنی ماؤں کے اس روز انہیں بھی کمہ دینا' جا تیری گوائی آدھی ہے اس روز انہیں بھی کمہ دینا' جا تیری گوائی آدھی ہے

ہم نے نمونتا کہی نظم سے چند اشعار دیے ہیں۔ قرآن پاک کی ندکورہ آیت سے مطابقت رکھتا ہوا ایک فرمانِ نبوی علیظے بھی کتب مدیث میں وارد ہے، مگر یمال تو اسلامی شعائر کا تمسخر مقصود ہے جو اسلامی نامول سے مشابہت کی آڑ میں مسیحی مرد و زن نہمارہ بیارہ ان NGOs میں سب سے زیادہ عمل و خل مسیحی پر ادری کا ہے مگر چو فکہ طلح شدہ پالیمی کے مطابق ان کے نام مسلمانوں جسے ہیں اس لئے تخصیص نہیں ہو پاتی۔ عکومت اگر مروے کروالے تو حقائق ہمارے نقطہ نظر کی تائید کریں گے۔ "شرکت گاہ"

آخری صلیبی جنگ

کاعلامتی نشان بی عالمی صلیب ( Q ) ہے مراہے انہوں نے ہماری آنکھوں میں دھول جھو نکنے کی خاطر عورت قرار دے رکھا ہے۔ جس پر کوئی عقل کا اندھا بی یقین کرے گا۔

اسلای شعائر کا غداتی اڑاتے تخبر نامے 'نے انتائی ہے ہودہ کارٹون بہائے ہیں مثلاً عورت کی آدھی گواہی والی قرآنی آیت کی تفخیک کرتے ہوئے ایک کارٹون بہایا ہے جس میں ایک ترازہ کے جھکے بلڑے میں الونا کر کھا ہے تو او پر اٹھے ملکے بلڑے میں اپ تو ڈویٹ عورت بھائی ہے دو مرے کارٹون میں قاضی حسین احمہ کے ہاتھ میں ترازہ ہے جس میں ایک طرف مولوی بیٹھا ہے تو دو مرے بلڑے میں دو عور تیں بیٹھی ہیں۔ یہ ہے جس میں ایک طرف مولوی بیٹھا ہے تو دو مرے بلڑے میں دو عور تیں بیٹھی ہیں۔ یہ ہے



آخری صلیبی جنگ

اسلام و شمن NGOs کا عملی کردار\_

لاہور کی AGHS legal Aid Cell'NGO کے ترجمان "صدائے آدم"کی ایڈ یئر حنا جیلائی صاحبہ کے شارہ فروری 2000ء کے لکھے اداریئے سے ایک اقتباس ملاحظہ ہو جو انہوں نے سپر یم کورٹ لیلٹ نے کے سود حرام قرار دینے پر لکھا ہے:

ہے" ۔۔۔۔۔ کیا مسلمانوں کو اپنی زندگیاں سپر یم کورٹ کے تین الرکان کے عقیدے کے مطابق گذار تا ہوں گی؟ نہ ہمی عدالتوں کے قیام میں بدیادی فامی کی ہے کہ انہیں اجتماعی اور انفر اوی زندگی کے ہر پہلو پر رائے دینے کا اختیار ہے 'نہ ہب کے غلط استعال نے یاکتان میں ساتی و سیاسی زندگی تباہ کر دی ہے۔ "ﷺ

كيا بيه الفاظ توبين عدالت شيس بين؟ كيا بيه مذبب بر بلاواسط حمله شيس

ے??

حقوقی انسانی یا آزادی نسوال کے نعرول کے ساتھ کام کرنے والی بے شار NGOs میں خصوصی عمل و خل میحول کا ہے۔ لاہور میں NGOs کی طرف سے ہونے والے جس قدر مظاہرے ہوتے ہیں ان میں سے اکثر شرکاء مظاہرہ رائے ونڈ کارک آباد فاروق آباد (چوہڑکانہ) اور سکھی کے قریب مر یم آباد سے بسول میں ہمر کر لائے گئے سیحی مردوزن ہوتے ہیں۔ جو ہماری اس شخصی سے متفق شمیں ہے وہ آئندہ ہونے والے مظاہروں میں شامل ہو کر اپنی تسلی کر لے اور مظاہروں تربیت گاہوں کے نام پر NGOs کے مطاہروں علی قابل آؤٹ ہیں کر کرے گاکون ؟

سرکاری آشرباد کے ساتھ چلنے والی دوسری بے شار NGOs کے ساتھ ایک قابل ذکر NGO پرنس کریم آغا خان کی ہے جو شالی علاقہ جات کو اسرائیلی پودے کی طرح اساعیلی سٹیٹ میں بدلنے کے لئے بے بناہ وسائل کے ساتھ لوگوں کے قلوب و افزان کے سودے کرنے میں صبح دو پسر شام مصروف عمل ہے کہ شالی علاقہ جات میں افزان کے سودے کرنے میں صبح دو پسر شام مصروف عمل ہے کہ شالی علاقہ جات میں

داخان کی پی کے ساتھ یہ اساعیلی خطہ امریکہ کے لئے 'جو پرنس کریم آغاخان کا گھر ہے'
ایک ایما مشخکم اڈہ ہوگا جمال سے پاکستان اور افغانستان کے علاوہ پوری مسلم ریاستوں پر
کنٹرول کا امریکی خواب شر مندہ تعبیر ہوگا تو دوسری طرف پاکستان کے دوست چین کے
خلاف یہ مستقل Threat ہوگا اور پول بھارت سے امریکی دوستی کارشتہ پکا کرنے میں نام
نماد مسلمان کا نام میر جعفر و میر صادق کی طرح تاریخ کے صفحات پررقم ہوگا۔

مسیحی NGOs پاکستان کے حساس علاقوں کے قرب وجوار میں ذیادہ مصروف عمل دیکھی جاتی ہیں اور پاکستان میں ان کے پھھائے جال 'با سبل کورسز کے نام پر اختائی ذہر ملا لٹر یچر نوجوان لڑکے لڑکوں تک پنچایا جاتا ہے۔ ہمارے پاس اس حقیقت کے دستاویزی شواہد موجود ہیں۔ مسیحی اقلیت کے حقوق اپنی جگہ اور الحمد للہ کہ پاکستان میں بطریق احسن اوا ہو بھی رہے ہیں 'جے شکوہ ہے وہ کھل کر بتائے کہ کو نساحق یماں سلب

آخری صلیبی جنگ

# ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم Oوبہ شتعین O

### بحالی معیشت کے لئے امپور مڑسفیر ہاتھی

روزنامہ اوصاف اسلام آباد کی 21 جون کی اشاعت سے میرے جیسے بے خبرول كو بھى اسلامى جمهورىيدياكتان كے وزير فزاند كے حوالے سے يہ خرطى كد "ملى معيشت كو تانی سے بچانے اور بر انوں کی دلدل سے تکالنے " کے لئے غیر ملی ماہرین کی خدمات سے استفاده كيا جار ہاہے۔"اناللہ وانااليہ راجعون"

شاعر مشرق علامه اقبال کے ایک شعر کانصف بیہ ہے "حمیت نام تھاجس کا گئی تیور کے گھرے "علامہ کی روح سے معذرت کے ساتھ اگر ای مصرعے کے وزن پر بیہ كه دياجائے كه "بھيرت نام تھاجس كائني مسلمان كے كھرسے" توشايدب جاند ہوگا۔ بيہ ماہرین معیشت کون ہیں؟ان کا چرہ اننی کے آئینہ میں دکھانے سے قبل خود وزیر خزانہ بھی چاہیں تو اپنا چرہ ای آئینہ میں دیکھ لیں۔ مسلمہ کماوت ہے "کند ہم جنس باہم جنس پرواز "كبوتر باكبوتر "بازباباز" امپور ندوزراء كى نظر پرى توامپور ند مابرين اور مشيرول پر- كويا "ہوئے تھے جس کے سبب دمار ای عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں"۔

اسلامی جمهور بیاکتان کے ٹیلنٹ سے ہر شعبہ زندگی میں اقوام شرق وغرب استفادہ کررہی ہیں مگر پاکستانی قیادت ان کی محکاجی پر مصر ہے جو خود شوکت عزیز صاحب کے علم و فضل اور فن کے محتاج بیں جس نے کہا تھے کہا کہ "برائی کھر لی دے شڑے مٹھے لكدے آ" (لينى دوسرے كى ہر چيز بھلى لگتى ہے) اپنا پير بھى دوسرول كے مقابلے ميں بلكا

اسلامی جمهوریه پاکستان میں معاشی بر ان کو جنم وینے والے کون بیں؟ پاکستان

آخری صلیبی جنگ

میں ان کے ایجنٹ کون ہیں 'اگریہ سب کھ اہل وطن جان لیں تو ان کے گریبانوں تک ہاتھ چینے جائیں اور ان کا سانس رک جائے 'مگر اہل وطن کو باپی پید کے مسائل نے اس قدر تڈھال کر دیاہے کہ انہیں اوھر اوھر کی شدید ہی نہیں رہی۔

عالمی سطح کے اقتدار کے دعویدار یہود ہیں اور نصاری ہر محاذیر ان کے بے ہیں کار ندے اور ہر شعبہ ذندگی کے بے ضمیر ان کے مہرے ہیں۔ یوں ہر محاذیر ان کی گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جارہی ہے کہ دوائی مثلث کی نوک پلک ہر لمحہ سنوارتے رہے ہیں اور عالمی بساط پر مرے آگے ، پیچے ہٹاتے بوھاتے رہے ہیں۔

شوکت عزیز ہول یا ماضی کے سرتاج عزیز جنہیں ان کے ہم وطن آج بھی 'محبت' سے سرچارج عزیز کہتے ہیں اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں' پر تھیں اور پھر اہل وطن بھی ای آئینہ میں بھالی معیشت کے ماہرین کا چروو کھے لیں :

الم النظامية بم مختب كريس كو الني وفاداريول كى الحيل كى النظامية بم مختب كريس كو الني وفاداريول كى الحيل كى المطاحية كو الني وفاداريول كى الحيل كى المطاحية كو والمالي الني وفاداريول كى المحيل كى المطاحية كو والمالي الني تيار كرده افرادكى المرت تربيت يافته نه بهول كر بلكه فين سے كره اد فن ير حكم انى كے المحر تربيت ركھ كے وہ لوگ بهول كے جو مهرول كى طرح المال فن ير تربيت ركھ كے وہ لوگ بهول كے جو مهرول كى طرح المال كارين مشيرول اور دا نشورول كے اشاره ايروكو سمجيس كے المال كريں كے۔ المال كريں كے۔ المال كريں كے۔ المال كريں كے۔ المال كوروكا كو المحمول كالور عمل كريں كے۔ المال كريں كے۔ المال كوروكا كو المحمول كوروكا ك

عالی معیشت کے 'ماہرین' یمال تشریف لاکر اپنے بھاری بھر کم معاوضوں اور آسائنوں کے سبب معاثی بڑ ان کا صدمہ' تو دکم کریں گے' بی اس کے ساتھ جو دوسرے فرائض سرانجام دیں گے ان پر بھی نظر ڈال لیں۔

انی این عمرانی این عمرانی این عمرین این عمرانی کی نقاضوں کی محمل کی خاطر مطلوب معلومات تاریخی نجوز

آخری صلیبی جنگ

ہمارے سای عزائم اور گذرتے کھات کے واقعات و مشاہدات سے عملی راہنمائی
لیتے ہیں۔ غیر یمود کو غیر حتی تاریخی مشاہدات سے عملی راہنمائی
دینے کے جائے محض غیر عملی معلومات فراہم کی جاتی ہیں جن
کیلئے فکر مند ہونے کی چندال ضرورت نہیں ہے۔وقت معین آنے
تک ان کو ای خوش فنی میں لگارہ وویا یہ ماضی کے خواہول یا
پرانے جمیلوں میں الجمیں یا پرائی یادول سے لطف اندوز ہوتے
رہیں ہم نے انہیں جن امور کو سائنسی قواعد کے طور پر شلیم کر لینے
رہیں ہم نے انہیں جن امور کو سائنسی قواعد کے طور پر شلیم کر لینے
کی ترغیب دی ہے ای پر جمار ہے دو۔" ہیں (Protocols 2:2)

عالی مالیاتی ادارے محن کے روپ میں جو امداد دیتے ہیں اور امداد لینے والے ممالک میں جو امداد دیتے ہیں اور امداد لینے والے ممالک میں جو محسنین 'تشریف' لاتے ہیں ان کے متعلق بھی حقائق کی ایک جھلک و ٹائق بہودیت کے آئینے میں ملاحظہ فرمائے :

ہے" ..... جو ممالک معاشی تباہی سے دوجار ہو کربد حال ہو جائیں وہاں ہارے تاک میں گئے مالیاتی ادارے امداد فراہم کریں 'جس امداد کے فریعے بے شار گران آ تکھیں ان پر مسلط ہو کر ہماری تاکر بر ضرورت کی جمیل کریں 'خواہ ان کے اپنے اقد امات کھے بھی کا کر بر ضرورت کی جمیل کریں 'خواہ ان کے اپنے اقد امات کھے بھی کوں نہ ہوں۔ اس کے روِ عمل میں ہمارے اپنے بین الاقوامی حقوق 'ان کے قومی حقوق کو بھالے جائیں گے۔ "ج

(Protocols 2:1)

عالى بنك كالحقيقى روب يول بيان كيا كياب

اور انہیں دباؤ میں رکھنے والا دنیا کا سب سے بواادارہ ہے۔ یہ عام طور پر (قرض کے لئے) حکومتوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور یہ

آخری صلیبی جنگ

کہ قرض کی گئی رقم کو وہ اصل ترقیاتی پراشکٹس پر فرچ کرنے کے جائے بھے چاہیں فرچ کریں اور اس کے بدلے ہیں وہ فیصلہ سازی میں اے (ورلڈ بک کو) بھی کروار اوا کرنے ویں۔ اس طرح حکومتیں قرضوں کی یہ رقوم تعیشات پر لٹاتی ہیں اور ذاتی عیاشیوں پر قوم کی کمائی فرچ کرتی ہیں (اور پھر ہر ملک اپنا اقتدار اعلی ورلڈ بک 'آئی ایم ایف وغیرہ کے پاس گروی رکھ دیتا ہے)" کہ ساخت گاہ کا ہور) صفحہ بک شرح کومت کرتے ہیں" اذ نجمہ صادق' صفحہ (''وہ ہم پر کس طرح حکومت کرتے ہیں" اذ نجمہ صادق' صفحہ (''وہ ہم پر کس طرح حکومت کرتے ہیں" اذ نجمہ صادق' صفحہ (''وہ ہم پر کس طرح حکومت کرتے ہیں" اذ نجمہ صادق' صفحہ (''وہ ہم پر کس طرح حکومت کرتے ہیں" اذ نجمہ صادق' صفحہ (''وہ ہم پر کس طرح حکومت کرتے ہیں" اذ نجمہ صادق' صفحہ (''وہ ہم پر کس طرح حکومت کرتے ہیں" اذ نجمہ صادق' صفحہ (''وہ ہم پر کس طرح حکومت کرتے ہیں" اذ نجمہ صادق' صفحہ (''وہ ہم پر کس طرح حکومت کرتے ہیں" اذ نجمہ صادق' صفحہ (''وہ ہم پر کس طرح حکومت کرتے ہیں" اذ نجمہ صادق' صفحہ (''وہ ہم پر کس طرح حکومت کرتے ہیں" اذ نجمہ صادق' صفحہ (''وہ ہم پر کس طرح حکومت کرتے ہیں " اذ نجمہ صادق' صفحہ کے ایک کا کہ کائی کرتے گاہ کا کہ کائی کے کہ کائی کائی کی کائی کے کہ کے کہ کی کائی کرتے گاہ کائی کرتے گاہ کائی کی کرتے گاہ کرتے ہیں " ان نجمہ صادق' کو کھوں کی کہ کو کی کائی کرتے گاہ کائی کرتے گاہ کائی کرتے گائی کائی کی کرتے گاہ کی کرتے گاہ کرتے گاہ کائی کرتے گاہ کائی کرتے گاہ کائی کی کی کی کے کہ کی کرتے گاہ کی کرتے گاہ کرتے گائے گاہ کرتے گاہ کرتے گاہ کرتے گاہ کرتے گاہ کرتے گاہ کرتے گاہ کرتے

معاشی بر انوں کو جنم دینے والے 'ان بر انوں کا 'حل ' ماہرین امپورٹ کر کے کرنے والے ' اغیار کے ایجٹ اور مہرے اپنی بی دھرتی کے بے ضمیر ہیں جنہوں نے ایجان اور حب الوطنی ڈالروں کے عوض فروخت کر دی ہے۔ اسلامی جمہوری پاکستان آج بھی نہ باصلاحیت افراد کے حوالے سے بانجھ ہے نہ بی وسائل کے حوالے سے۔ ضرورت تو صرف ایسے باضمیر منصوبہ سازونی کو سامنے لانے کی ہے جو جذبہ حب الوطنی سے بر شاہ جو ا

آج پاکستان کی قیادت سے طے کر لے کہ باہر سے پھھ نہیں لیا جائے گا اپنے ٹیلنٹ اور اپنے وسائل پر انحصار کیا جائے گا تو پاکستان بہت کچھ پر آمد کر کے باو قار مقام حاصل کر سکتا ہے۔

# ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم Oویہ تنتین O

## یکی سطے تک افترار کی منتقلی - ناکام تر بے کو وہرانا

عظنداس تقطے پر اتفاق کرتے ہیں کہ تاریخ جس کادوسر انام ماضی ہے مستقبل كارات سنوارنے كے كام آتى ہے جو تاريخ سے سبق لے كر اپنا حال سنوارتے ہيں وہ منتقبل کی نسل کو در خشندگی ہے نوازتے ہیں۔ مر عقمندی کے وعویٰ کے ساتھ " آز مودہ را آز مودن جمل است" کے مصداق عمارے جزل بدیادی جمہوریت کے ناکام تجربے کو دہرانے پر مصر ہیں اور مبلغ علم کی انتنابیہ کہ 'کیل سطح تک اقتدار کا جیف ایگزیکٹو كو سبر باغ وكھانے والے كے اپنے وفتر ميں لكے نقشے ير مريد كے اور شيخورہ بھارتى علاقہ و کھایا گیا ہے۔ اناللہ واناالیہ راجعون

اللامی جمہوریہ پاکستان کی سر حدول کے محافظ اگر سر حدول کی حقیقت سے غافل رہیں تو پھر ملک کا خدائی حافظ ہے اور ایسے بے خبر مشیر اگر اقتدار کو پکل سطح تک منتفل كرنے كامنصوبہ بالين تو سمجھ ليجئے كہ جس طرح پاكستان كى عدود سے مريد كے اور شیخو بورہ نکل گیاای طرح اور ای رفتارے اقتدار کو بھی راہ دکھائی جار ہی ہے۔ محافظوں کوائے زیرِ تفاظت علاقہ کے ایک ایک ایج کی خبر ہوتی ہے۔

لیل سطح تک اقتدار کی منتقلی کا پہلا تجربہ بھی ایک فوجی جزل نے کیا تھا اور مدر کے ہاتھ ماجس دینے کے مصداق اقتدار ان کو بھنے کی کوشش کی تھی جنہیں اقتدار کے معنی تک معلوم نہ ہتے۔ گفتی کے افراد کو چھوڑ کر عملاً یہ اقتدار میٹرک یا ایف اے یاس مير ٹري او نين كونسل كے ياس تھايا تحصيل كى سطح پر بيادى بمهوريت كے افسر كے پاس۔ منتب تما تندے نہ تو قوانین و مسواہلے ہے واقف تھے۔اور نہ بی ان میں ان لے استهال کا من وواعیہ سالے الن بڑھ یا کم بڑھے لکتے ہوئے کے ساتھ براوری کے تعسب سے سے

نه تقے۔

راقم نے بیادی جمہوریت کے نظام کو بہت ہی قریب سے دیکھا اور پر کھا کہ چیئر مین صاحبان ' ممبران اور سیرٹری حضرات کی پانچ پانچ روزہ تربیت کے حوالے سے ' بطور تربیت دہندہ 'ان کے اقتدار سے فیضیاب ہونے کے معیار کو بھی قریب سے دیکھا بیادی جمہوری اوارول سے بیر ربط کم و بیش اڑھائی سال تک قائم رہا اور کی ایک جگہ بھی اقتدار کی بیلی سطح کے ''فیوض وہرکات ''نہ و کیھے جا سکے بائے اس کے پر عش ہو ھتی چڑ ھتی شکر نجیال دیکھنے کو ملیں۔

لا کھ دعوے کئے جائیں کہ موجودہ مجوزہ طریقِ انتقالِ اقتدار مختلف نوعیت کا ہے گر عملاً بیہ نگ یو تل میں پرانی شراب ہی ہے جس کا ذہر پہلے ہر کوئی چکھ چکا ہے۔ جو کریشن پہلے ایک دائرے میں محدود تھی اس کا دائرہ گاؤں کی سطح کے ممبر تک وسیع کر دیا گیا کہ وہ بھی بہتی گڑگا میں ہاتھ دھولیں۔

آخری صلیبی جنگ

موجودہ بجوزہ بخلی سطح تک اقتدار ختنب نمائندول اور مختف محکمہ جات کے افر ان میں تغیری اشتر اکب عمل کے بجائے رقامت بلعہ بچھ اس سے بھی آگے پیدا کرے گا۔ مراتب کا حراب کا الگ مخلوق نہیں ہے ہمارے بی معاشرہ میں سے ہے۔ معاشرہ میں سے ہے۔ معاشرہ جس نیج پر استوار ہوگا ای طرزی افر شاہی ہوگی۔ معاشرہ میں نہ تو ہر فرد فرشتہ ہے اور نہ بی کا ملا شیاطین کا ٹولہ ہے۔

ومن فطرت کے داعی رحمۃ اللعالمین علیہ نے کرپشن کے حوالے سے با بدیادی معاشر تی خرابی کے حوالے سے 'مثلا ایک بات فرمائی کہ ''الراشی والمر تشی فی النار '' کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جنمی ہیں۔ اس فرمان میں غور طلب بات یہ ہے کہ رشوت دینے والا پہلے جنمی ہے اور لینے والا بعد میں جنمی ہے۔ سوال یہ ہے کہ رشوت دینے والارشوت کیوں دیتا ہے اس کی صرف دو وجوہات ہیں' غلط کام یا جلدی کام جو بے صبری بھی ہے۔ معاشرہ غلط کام کا داعیہ چھوڑ دے اور تاخیری حربوں کا جرائت اور صبر سے مقابلہ شروع کرلے تورشوت بتدر تئے ختم ہو جائے گی۔

ہم بات کر رہے تھ منتخب نمائندوں اور سرکاری مشیری کی چشمک کی اور فریقین کے لئے عدم احرّام کی ہر سرکاری افسر خود سر نہیں اور نہ ہی ہر منتخب نمائندہ عوام بد تمیز ہوتا ہے گر عملاً الیاد یکھنے میں آیا ہے کہ منتخب یا بیای حکومت کے نامز دافراد کارویہ سرکاری افسر ان کے لئے خوشگوار نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک تقریب میں ایک بہت ہی کارویہ سرکاری افسر ان کے لئے خوشگوار نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک تقریب میں ایک بہت ہی ایک کشنز صاحب و پی کشنز اور ایس ایس کی صاحبان تنج پر بیٹھ تھے۔ معزز من علاقہ ہی اپی نشتوں پر بیٹھ کشنر صاحب کی تقمیری با تیں بڑے انتہاک ہے من رہے تھے کہ حکر ان اپی نشتوں پر بیٹھ کشنر صاحب کی تقمیری با تیں بڑے انتہاک ہے من رہے تھے کہ حکر ان سیای جماعت کے کارکنان کا ایک ٹولہ آیا۔ سامنے کی تمام کر بیاں پر تھیں۔ تاخیر سے آنے کے سبب مجودا سب کو بیجھے بیٹھنا پڑا۔ ان میں ہے ، حکومت کے کی کمیٹی میں نامز و نوجوان نیزی بد تمیزی ہے سنتے پر چڑھے اور بغیر کی تمید کے ، کی کو مخاطب کے بغیر اس نوجوان نیزی بد تمیزی ہے نظر سے ناور بغیر کی تمید کے ، کی کو مخاطب کے بغیر اس

آخری صلیبی جنگ

بات پر سے باہوئے کہ ہمارے احرام میں مامنے کی کرسیاں خالی کیوں نہ چھوڑی گئیں۔ کمشنر صاحب اور ان کی شیم کاحوصلہ کہ خندہ پیٹانی سے سمہ گئے۔

ہم نے بار ہادیکھا کہ ڈپٹی کمشز کی میٹنگ بیں یا کی دیگر کام بیں کی شخص کے ساتھ مصروف ہیں اور منتخب نما کندے ' محض منتخب ہونے کی بدیاد پر ہر اخلاق سے عاری و ندناتے دروازہ کھول کر اندر چلے گئے اور اپنی بات سنانے پر مصر رہے۔ یوں حکو متی کام شہیں چلا کرتے۔ ہر کام کا قریبہ ہے ' سلیقہ ہے۔ مثلاً کیا چیف ایگزیکٹو صاحب یا نجلی سطح کل انتقالِ اقتدار کے خالق جزل نقوی صاحب یہ پر داشت کر لیس گے کہ وہ اپنے دفتر سک انتقالِ اقتدار کے خالق جزل نقوی صاحب یہ پر داشت کر لیس گے کہ وہ اپنے دفتر میں ' دفتری ڈاک انہماک سے و شخط کر رہے ہوں 'کی ملا قاتی سے یا کی ماتخت سے اہم امور پر تبادلہ خیالات کر رہے ہوں اور نجل سطح کے اقتدار کا نما کندہ دروازہ کھول کر بے امور پر تبادلہ خیالات کر رہے ہوں اور نجل سطح کے اقتدار کا نما کندہ دروازہ کھول کر بے تکلفی سے اندر داخل ہو کر اپنی دام کمانی سنانا شر وع کر دے۔

ضلع کی سطح کے گور نر اور ڈپٹی کمشنر یا ایس ایس پی حفر ات کا ہر وقت ہر جگہ کھائی چارہ ممکن نہیں ہے۔ اکثر امور پر اختلاف رائے ہونا عین فطری امر ہے اور ماضی میں یہ صورت حال ہر باشعور کے علم عیس ہے کہ ختنب نما کندے پؤاری اور باہی سے لے کر ڈپٹی کمشنر اور الیس پی حفر ات کے تبادلوں پر مصر رہے اور جب من پیند افر ان نے بھی ایک آوھ بات نہ مائی تو پھر اس کے تبادلے کی کوشش شروع ہو گئی۔ آپ لاکھ ضابطے وضع کریں کہ کام عمدگی ہے چلارہے گر ضابطوں پر عمل کرنے والوں کی تربیت کا فقد ان ہر سطح پر ہوگا۔ سر کاری سطح کے ہر افر کو اعلیٰ تعلیم کے بعد لجے تربیتی عمل سے فقد ان ہر سطح پر ہوگا۔ سر کاری سطح کے ہر افر کو اعلیٰ تعلیم کے بعد لجے تربیتی عمل سے گذر تا ہوتا ہے جبکہ دوسر آبازو آکثر او قات اعلیٰ تعلیم اور انظامی تربیت کے بغیر صرف منتخب 'ہو تا ہے علم و تربیت کی ہے اور پی گل کھلائے گی۔ اور اس نے اقتدار کا منتخب 'ہو تا ہے علم و تربیت کی ہے اور پی قل کھلائے گی۔ اور اس نے اقتدار کا صورت بھی بیادی جمہور یتوں کے غروب آفاب کے ساتھ جا ملے گااور یہ بھی عین فطری عمل ہوگا۔

موجودہ مجوزہ نظام کے خالق بقیناً اس بات پر اصرار کریں گے کہ دیمی سطح تک کے منتقلی اقتدار کا منصوبہ اپنی قومی سوچ ہے اور اس میں عور توں کی "معقول نمائندگی" آپی نشر عی سوج ' ہے مگر اکثر باشعور اس بات سے انفاق نہیں کرتے کہ اس سے وطن پر میں نجل سطح تک Confrontation کے سبب فساد اور بے اطمیعانی تھیلے گا۔ ان کی ج یہ ہے کہ یہ منصوبہ NGOs کی بیشت بناہ نادیدہ قوت کا ہے ' جے NGO مافیا نے برے لر کوئڈ سلیقے سے فوج کے منہ میں ڈالا ہے کہ اسے ملک میں پیدا ہونے والی متوقع فر کی فضا پیمٹیریا کی طرح راس آتی ہے کیوں کہ عوام اپنی بے چینی میں الجھ کر ان کے تو توں سے جر رہے ہیں اور اس مافیا کو مزید پاؤل جھیلانے کاموقع مل جاتا ہے۔

ادم ادهر احمد محتی بیرتے ہیں جیسے سر بیرے فاتر العقل لوگ ، دوسر ادهر ادهر بیسے بیر بیرے میں جیسے سر بیرے فاتر العقل لوگ ، دوسر ادهر ادمر حله) شعله بیان فتنه انگیز لیڈروں کا ہو تا ہے جس سے ملک مطلق العنان جو مت تشکیل باتی ہے جو نہ تو قانون کی حکر انی ہوتی مطلق العنان حکومت تشکیل باتی ہے جو نہ تو قانون کی حکر انی ہوتی ہے نہ ہی صاف شخرے نکھرے ضوابط کی حامل۔ یوں یہ شعوری آمرانہ حکومت ہوتی ہے جو کی کو نظر نہیں آئیں اور جو پس پرده ره کر ہر بات و کیسے ہیں۔ پس پرده ره کر اینے ہر طرح کے ایجنوں کی کار کردگی پر نظر رکھتے ہیں۔ پس پرده ره کر اینے ہر طرح کے ایجنوں کی کار کردگی پر نظر رکھتے ہیں اور ردوبدل کرتے ہیں ، جو نقصان دینے کار کردگی پر نظر رکھتے ہیں اور ردوبدل کرتے ہیں ، جو نقصان دینے کی بجائے نادیدہ قوت کی تقویت اور بقاء کا سبب بہتا ہے۔ مقام شکر کی بیا ہے۔ مقام شکر کام بایہ شکیل کو بہنچتا ہے۔ "کار افتراف و معاوضے کے سبب یہ کام بایہ شکیل کو بہنچتا ہے۔ "کار افتراف و معاوضے کے سبب یہ کام بایہ شکیل کو بہنچتا ہے۔ "کار افتراف و معاوضے کے سبب یہ کام بایہ شکیل کو بہنچتا ہے۔ "کار (Protocols - 4:1)

(Protocols - 4:2)

NGO مافیا جس کے مکروہ وجود پر ہر باشعور پاکستانی سر اپا احتجاج ہے اور جو اس قدر موثر اور فعال ہے کہ اس پر نہ منتخب حکومت ہاتھ ڈال سکتی ہے اور نہ ہی محب وطن فوجی سر پر سنوں کا تعارف نہ کورہ اقتباسات میں فوجی سر پر سنوں کا تعارف نہ کورہ اقتباسات میں اس قدر واضح ہے کہ کوئی الجھن پیدا ہی نہیں ہوتی۔ یہ مافیا ہر دوسر ے مافیا کا بھائی بعہ بھی ہے کہ اوپر والے سر پر ست ایک ہیں جنوں نے مختلف شعبہ ہائے حیات کے لئے الگ الگ بے ضمیر خریدر کھے ہیں مگر ہر ایسے ٹولہ کا سر پر ماہ دوسرے نہم سنر سے مخولی واقفہ الگ بے سی منوب کے نیٹ ورک پر حادی رہتا ہے۔ یوں ان Network ہر حکومت کے نیٹ ورک پر حادی رہتا ہے۔

منطی سطیر منتقلی اقتدار کی حقیقی منصوبہ بندی میں NGO مافیاکا کس قدر ہاتھ ہے۔ اس پر ماہنامہ 'اطلاع' لا جور کے اداریہ سے اقتباس ملاحظہ فرمائے:

ہے"افتیارات کی بچلی سطح پر منتقلی' کے فار مولا کے تحت موجودہ عکومت نے ہو نین کو نسلوں میں عور توں کو مردوں کے برابر مما کندگی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ انتخائی اہم اور جرائمندانہ قدم ہے ۔۔۔۔ ونیا بھر میں بہت کم ایسے ممالک ہیں جمال عور توں کو سیای عمل میں نما کندگی کا مساوی حق ہے ۔۔۔ عکومت کے اس اقدام ہے پاکستان کا شار دنیا کے روش خیال اور ترقی پند ملکوں میں ہوگا۔ اس طرح جمال پاکستان کے بارے میں بیماندہ اور قدامت پند اس طرح جمال پاکستان کے بارے میں بیماندہ اور قدامت پند ملک ہونے کا جو ایک تاثر ہے اس کو حکومتی فیصلے سے دور ہونے دار ہونے کا جو ایک تاثر ہے اس کو حکومتی فیصلے سے دور ہونے

میں مرد ملے گی ..... سول سوسائی اور سابی تظیموں پر سے بھی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ادارہ برائے قوی تغیر نو NRB کو خطوط لکھیں' تارین' فیکس اور ای میل بھیجیں جس سے حکومت کے اس خوش آئند اقدام کو سر آبا جائے اور اہم فیطے پر قائم رہنے کیا نور دیا جائے۔ "کہ (ماہنامہ اطلاع' جولائی 2000ء صفحہ اول)

ہم ماضی کے تجربات کی بنیاد پر محب وطن چیف ایگزیکٹو سے بصد احرام یہ رض کریں گے کہ چھوٹی سطح تک منتقلی اقتدار کے سبز باغ میں دودھ کی بھنے والی نہروں کے تصور سے نکل کر حقائق کی دنیا میں آئیں۔ ملک میں ہر شعبہ حیات کے اندر ٹیلنٹ راواں ہے اس تک رسائی حاصل کریں ایجھے لوگوں کو اپنے کان اور اپنی آئیس بنائیں۔ باید NGO مافیا تواس کی نوعیت بوی سادگی سے ایک بزرگ نے بول بیان فرمائی تھی :

"کاغذ دی میری طاح کیوتر اوس یو ویتا اوس اژ ویتا"

غیر ملک امداد پر ملک میں پاؤل بھیلائے والے اس مافیا کی حیثیت کاغذی کشتی پر کبور کے ملاح کی سی ہے کہ اسے کشتی ڈوسنے کاغم نہیں کیونکہ وہ اڑجا ہے گا۔ گذشتہ باون سالوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عوام کتنی بار کشتی کے اڑتے کبور دکھے بھے ہیں جو لندن امریکہ ورانس میں عیش و عشرت کے دن گذار رہے ہیں۔

☆.....☆

### يهم الله الرحمن الرحيم ٥ وبه تنتعين ٥

### قوانين و ضوابط اندهے كى لا تھى! جى اليس ئى ہويازر عى تيكس!!

قوانین و ضوابط کی تھکیل ہویا تنقید 'متعلقہ ادارے یا ملک کو عزت بھی بخشتی ہے اور ذات ور سوائی بھی اس کی جھولی میں ڈالتی ہے۔ اگر معیارِ مطلوب پر تھکیل و سفیہ ہو تو خلافت راشدہ کے دور کی طرح تابعہ گی و در خشعہ گی اس کا مقدر اور اسلامی جمہور پر پاکستان کی طرح ہو تو ذات ور سوائی اس کا مقدر کہ یمال قوانین و ضوابط اندھے کی لا تھی پاکستان کی طرح ہو تو ذات ور سوائی اس کا مقدر کہ یمال قوانین و ضوابط اندھے کی لا تھی سے ذیادہ حیثیت نہیں رکھتے بلحہ شاید اس سے کم کہ بصارت کی غیر موجود گی میں بھیر شاوالے اندھے بھی لا تھی کا بے جا ایستعال نہیں کرتے کیوں کہ بھیر ت انہیں راہنمائی فرانی کرتی ہے۔ کرتی ہے جو یمال کی منڈی میں کمیاب ہے۔

قوانین کی تعبیر و تشری کی اجارہ داری ماہرین قانون کے پاس ہے تو معنیذ کی شعبکیداری انتظامیہ کے پاس ہے اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ جس طرح آئین و قانون ضوابط کے شخے او عیر نے ہیں اس پر اپنے کڑھتے ہیں تو غیر اس کا نداق اڑاتے ہیں۔ اسلام جمہوریہ پاکستان میں آج یہ نئی بات نہیں ہے بلحہ یہ ماضی سے در شے میں ملنے دالی تیمتی اور شاہ ہے۔ ماضی سے صرف ایک مثال پیش خدمت ہے :

73ء کے اکتوبر یا نومبر کے ''اپیجٹ انٹر نیشنل'' کے صفحہ آخر پر حاشیہ لگا کہ مختصر ی خبر دی گئی تھی کہ ''یاکستان کی عدلیہ 'خوبھورت فیصلے'کرنے میں اپنا ٹائی نہیں رکھتی گرید فیصلے'کرنے میں اپنا ٹائی نہیں رکھتی گرید فیصلے ایسے وقت کئے جاتے ہیں جب ان کی ضرورت باتی نہیں رہتی''۔ ماری عدلیہ پر طنز کا تیر تھا۔ اس وقت ہائی کورٹ اور سپر یم کورٹ کے کل 22 یا 22 جج ہماری عدلیہ پر طنز کا تیر تھا۔ اس وقت ہائی کورٹ اور سپر یم کورٹ کے کل 22 یا 22 جج ہماری عدلیہ پر طنز کا تیر تھا۔ اس وقت ہائی کورٹ اور سپر یم کورٹ کے کل 22 یا 20 جج ہماری عدلیہ پر طنز کا تیر تھا۔ اس وقت ہائی کورٹ اور سپر یم کورٹ کے کل 21 یا 22 جج ہماری عدلیہ پر طنز کا تیر تھا۔ اس وقت ہائی کورٹ اور سپر سم کورٹ کے کل 21 یا 22 ج

آخری صلیبی جنگ

کرتے تھے۔ راقم الحروف ہفت روزہ زندگی کا سب ایڈیٹر تھا۔ اس صفحہ کی 21 نوٹو کا بیال بوائر کے سے دراقم الحروف ہفت روزہ زندگی کا سب ایڈیٹر تھا۔ اس صفحہ کی 21 نوٹو کا بیال بوائر ہر محترم نجے کے نام میردِ ڈاک کر دیں کہ شاید آئندہ بروفت 'خوبھورت فیلے' ہونے لگیں۔ گراے بہا آرزو کہ فاک شد۔

یہ بات کہنے کی ضرورت ہمیں اس لئے پیش آئی کہ آج ہمی اسلامی جمہوریہ پاکتان ہیں "خوبصورت ضابط" بنتے اور نافذ ہوتے ہیں اور اس بات کا ہر لمحہ خیال رکھا جاتا ہے کہ بھیر ت پاس نہ بھٹنے پائے مثلاً گل محلے کے کریانہ فروشوں پر جزل سیلز عمیس کا نفاذ ہو یا 5 ایکڑ والے چھوٹے کسانوں پر زرعی عمیس لگانے کا فیصلہ۔ ایک طرف حکومت کا کہنا ہے کہ ہم ورلڈ بنک یا آئی ایم ایف سے کوئی ڈکٹیش نہیں لیتے اور دوسری طرف عملاً انہی کے ایجنڈے کے عین مطابق کام کرنا محکومت کے دوغلا پن کا کھلا شوت ہے۔

ہم نے مذکورہ سطور میں جو کچھ عرض کیا ہے 'اپی تعجب وطن' حکومت پر تہمت نہیں ہے۔ اپنی تعجب وطن' حکومت پر تہمت نہیں ہے۔ اسے مندرجہ ذیل سطور کے آئینے میں دیکھتے اور پھر اپنول کی حب الوطنی اور بھیر ت کی بہتات کی داد د بجئے:

الله القلاب كا على بونے كے متراوف ہے جو يقين حكومت كے لئے تبابى كا موجب بہتا ہے كہ وہ متراوف ہے جو يقين حكومت كے لئے تبابى كا موجب بہتا ہے كہ وہ يوے سرمايد داروں كو نظر انداذ كر كے كمزوروں كے منہ ہے لقمہ حجينے ميں مستعدى كا مظاہرہ كرتى ہے۔ سرمايد داروں پر تيكس كا نفاذ انفراوى سلح كے ار تكاز ذر كوروكتا ہے جس ميں آئ گردو چيش كے لوگ ملوث ہيں اور جے ہم نے غير يهودكى حكومتوں كو كمزور كرنے كيا جوالى ہتھيار كادر جہ و ب ركھا ہے۔ "كے (Protocols 20:5) كر" فيكس يوھان كا در جہ و ب كر كا استعال موجودہ دور بيں لگائے جوالى ہتھيار كادر جہ و نے شرح كا استعال موجودہ دور بيں لگائے جانے والے برابر في فيكسول كى نبعت زيادہ وسائل ديتا ہے۔ ہمارے نقطہ نظر سے فيكسول كا موجودہ نظام غير يهود ميں بے اطميناني پيدا فقطہ نظر سے فيكسول كا موجودہ نظام غير يهود ميں بے اطميناني پيدا كرنے كے لئے موثر ہتھياد ہے۔ "كے (Protocols 20:6)

ہے "فیر یمود کے مالیاتی اداروں کے ہاں ان کے ذکا کے توسط ہے جو اصلاحات ہم کریں گے وہ الی شوگر کوٹڈ ہوں گی کہ نہ تو انہیں چو نکا میں گی اور نہ ہی انہیں بتائج کا احساس ہوگا۔ غیر یمود نے اپنی حیاتوں سے اپنے مالیاتی امور کو جس طرح الجھالیا ہے ادر اب بعد حیاتوں سے اپنے مالیاتی امور کو جس طرح الجھالیا ہے ادر اب بعد گی میں کھڑے ہیں ہم انہیں اصلاحات کے نام پر یہ راہ سمجھا کیں گئی میں کھڑے ہیں ہم انہیں اصلاحات کے نام پر یہ راہ سمجھا کیں گئی میں کھڑے ہیں ہم انہیں اصلاحات کے نام پر یہ راہ سمجھا کیں گئی ہیں کھڑے ہیں ہم انہیں اصلاحات کے نام پر یہ راہ سمجھا کیں گئی ہیں کھڑے ہیں ہم انہیں اصلاحات کے نام پر یہ راہ سمجھا کیں ۔۔۔۔۔۔۔ گ

یہ منصوبہ بندی یہود کی ہے جے وہ غیر یہود کو ڈکٹیٹ کروارہے ہیں ان کے زیر اثر چلنے والے ورلڈ بنک آئی ایم ایف اور لندن میرس کلب اور غیر یہود میں نمایاں ہے کون ؟ کہ مسیحی تو اس مشن میں صرف ان کے مہرے ہیں علام ہیں کار ندے ہیں۔ صرف مسلم امہ نمایال ہے کہ ہر جگہ وہ فذکورہ اداروں کے پاس گروی ہے۔ یہ حقیقت بھی خود انہی کی زبانی من لیجئے :

(Protocols 20:32)

آخری صلیبی جنگ

ا بنی دا ظی بہت ی ضروریات کی میکیل کے لئے اینے ہی لوگوں کی جیسیں خالی کرنے پر مجبوریں۔ "میکر (Protocols 20:36)

غریب مکاؤ مہم میں کامیابی کے لئے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پالیسی سازوں اللہ حقیقی مجبوری پر ذمیل کی سطور روشنی ڈالنے کے لئے کافی بیں کہ یہ عالمی سطح پر حقیقی الیسی سازوں کا طے شدہ منصوبہ ہے۔

ندکورہ اقتباسات سے بیہبات روزرہ شن کی طرح عیاں ہے کہ غیر ملکی قرضوں کی عدم اوائیگی اور ان پر بوجے پڑھتے سود کی اوائیگی کی ضرورت اقتدار کو یہود کے عالمی مالیاتی اواروں ورلڈ بنک ہو آئی ایم ایف ہویالندن اور پیرس کلب ہو سے مزید قرضوں کے لئے گھٹے شیکنے اور ان کی ناپندیدہ شرائط تسلیم کرنے پر مجبور کر دیتی ہے بول قومی غیرت ایک طرف گردی رکھی جاتی ہے تو دوسری طرف ان کے ایجنڈے کے مطابق ان کی شرائط کو تسلیم کرتے ہوئے ہر سطح پر عوام الناس کے ہاتھ سے نوالا چھین لیا جاتا ہے اور ایوں غربت مکاؤ کے نعرے کی آڑ میں غریب مکاؤ مہم کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ جے اور ایوں غربت مکاؤ کے نعرے کی آڑ میں غریب مکاؤ مہم کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ جے آج اسلامی جمہوریہ پاکتان کے عوام 'انجوائے' کر دہے ہیں۔

اگر چھوٹے دکا تداروں پر (GST) جزل سیلز نیکس اور 5' 10 ایکڑ کے مالک کسانوں پر زر عی نیکس اسلامی جمہور سے پاکستان کے پالیسی سازوں کا فیصلہ ہے تو بے بھیرتی اور ملک و شمنی کا بین مجوت ہے اور اگر سے ورلڈ بنک اور آئی ایم ایف وغیرہ کے مطالبہ کے

آخری صلیبی جنگ

سامنے سر تعلیم فم ہے تو ہے سمیتی اور جرم صفیقی پر ولالت کرتا ہے۔ ہمارے نزدیک دوسری بات زیادہ ورست ہے کہ محب وطن پاکتانی اس نوعیت کی زہر یلی اور اختثار اگیز پالیسیوں کا خالتی نہیں ہو سکتا ہے یہ صرف اور صرف بھیردکی کھال میں بے صغیر بھیردیوں کا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ پروٹو کو لڑ کے خالتی بیودیوں نے خود اس بات کی نشاندہ کی کی ہے جس فیصلہ ہو سکتا ہے کہ پروٹو کو لڑ کے خالتی بیودیوں نے خود اس بات کی نشاندہ کی کی ہے جس کا ہم اوپر ایک افتباس کے حوالے سے ذکر کر بھیے ہیں۔ ایسے بے ضمیروں کے حوالے سے اسلامی جمہوریہ پاکستان خود کفیل ہے۔

نیکسوں کی اس دباء کی تخلیق کے پیچھے یہود کا ذہن ہے خالص مسلمان محب وطن پاکستانی اس پالیسی کا تخلیق کار نہیں ہو سکتا۔ ہماری اس رائے کی پشت پر ایک عملی تجربہ بھی ہے اس مثال کو ہم جزل سیاز نیکس پر منطبق کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔

75ء میں راتم الحروف سلطنت ممان کی وزارت زراعت میں فدمات سرانجام دے رہا تھا۔ ہمارے دفتر نے معروف بین الا قوای یہودی فرم ٹیلر وڈروٹاولز ہے ایک ہل خریدا جس کی مالیت 2500 ریال ممانی تھی۔ جب اس ہل کابل آیا تو کم و بیش ساڑھے چار ہزار ریال اس ہزار ریال کا تھا (بل کی نقل آج بھی میرے پاس محفوظ ہے) یہ ساڑھے چار ہزار ریال اس طرح کہ ہل کی اصل قبت پر 25 فیصد منافع شامل کر کے کل رقم پر 25 فیصد ہینڈ لنگ چار ہز ڈال کر جمع کر دیئے۔ اس مجموعی رقم پر 25 فیصد انشور نس ڈالی گئے۔ اس حاصل جمع چار ہز ڈال کر جمع کر دیئے۔ اس مجموعی رقم پر 25 فیصد انشور نس ڈالی گئے۔ اس حاصل جمع کر اس حاصل جمع کر اس حاصل جمع کر دیئے گئے۔ یہ انو کھا بل جب راقم کے سامنے آیا تو ڈائر کیکٹر صاحب کو اس کا مصحکہ خمتر پہلو بتایا گیا کہ بغر ض محال یہ سارے سروس چار ہز اور مانع در ست بھی مان لئے جائیں تو وہ اصل قبت پر ہیں نہ کہ ہر ایک جمع کر کے اس منافع در ست بھی مان لئے جائیں تو وہ اصل قبت پر ہیں نہ کہ ہر ایک جمع کر کے اس منافع در سے۔

اب حکومت کہتی ہے کہ جزل سیلز نیکس کا غریب پر کوئی اثر نہیں بڑے گا۔
غریب کی سواری سائیکل ہے گرمی میں ضرورت پچھایا ای نوع کی دیگر اشیاء یا اشیائے فریب کی مثال لے لیجئے۔ مثلاً ایک چیز کار خانے دار 100روپے میں فروخت کرتے وقت کو فردنی کی مثال لے لیجئے۔ مثلاً ایک چیز کار خانے دار 100روپے میں فروخت کرتے وقت کو فردنی کی مثال سے 110روپے 100 نجمد سیلز نیکس وصول کرتا ہے یوں لا ہور کا ہول سیلر ایٹے سٹور میں اے 110روپے

میں لایا۔ اس نے 10 فی صد منافع شامل کر کے اس چیز کی قیمت 121روپے مقرر کی بھر عومت کا عائد کر دو 10 فیصد سیلز فیکس وصول کر کے سر گودھا کے تاجر کے ہاتھ 133 روپے میں فروخت کر وی مر گودھا کے تاجر نے کرایہ 'خرچہ اور منافع کا 10 فیصد اس پر لگیا تو اس کی قیمت فروخت کر وی مراقع کے ساتھ لگیا تو اس کی قیمت فروخت 146روپے 41 بیے بنی اور جب اس نے سیلز فیکس کے ساتھ کسی دیماتی دکانداریا پرچون فروش کو فروخت کی تو اس سے 161روپے وصول کئے۔

پرچون فروش ہوے تاج سے 161 روپے میں جو چیز خرید کر الیاس پر 10 فیصد منافع لگایا جس میں کرایہ آمدور فت اور کرایہ سامان بھی شامل ہے تواس کی قیمت 170 روپے بنی۔ جب غریب خیر دین وہ چیز اس پرچون فروش سے خریدنے گیا اور پرچون فروش نے اس پر حکومت کا مقرد کروہ سیلز نئیس لگایا تو لا ہور سے 110 روپے میں چلنے والی چیز خیر دین کو 195 روپے میں ملی اور یول 85 روپے ذاکد اسے دینے پڑے۔ فالم ربات ہے کیر خق فرمان کے مطابق کہ جزل سیلز نئیس کاغریب پر کوئی اثر نہ ہوگا نیر وین 85 روپے اواکر نے کے باوجود منگائی اور سیلز نئیس کاغریب پر کوئی اثر نہ ہوگا نیر وین 85 روپے اواکر نے کے باوجود منگائی اور سیلز نئیس سے محفوظ رہا۔

دونوں مثالیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ آپ بہودی اور "مسلمان" کے طریقہ واردات کو حقائق کی کسوئی پر پر کھ سکیں اور ہم حکومتی پالیسی سازوں پر تہمت کے الزام سے چ جا ہیں۔

اب آئے ذری جی کی طرف 5یا10 ایکر کا مالک کسان اس ذھین ہے دو وقت کی روثی ممثل لیتا ہے اور وہ بھی اے اس مز دوری کی شکل میں ملتی ہے جو وہ کھیت میں عدی پڑوں کے ہمراہ صبح دوپیر شام کر تا ہے۔ ڈیزل ممنگا ہونے ہے ٹریکٹر ہے ہل چلوانا اور شیوب ومیل سے پانی خرید تا اس کے بس سے باہر ہو گیا ہے۔ اس وقت آیک ایکر پر ہل جوانا خوان کے معاوضہ 100 روپے ہے دوہر لگوائیں تو 200 روپے یہ کم و بیش کھیت کی مکمل شاری تک چاربار وہراتا ہو تا ہے۔ کھاد ممٹکی کیڑے مار اور جڑی ہوئی مار ادویات اس کی پہنے تاری تک چاربار وہراتا ہو تا ہے۔ کھاد ممٹکی کیڑے مار اور جڑی ہوئی مار ادویات اس کی پہنے تاری تک جاہر نہروں کا پانی بھل صفائی ساتھ لے گئ کسان بلک رہے ہیں اور انہیں او نے شروں میں دورا ہوں تا ہے۔ کی محسان بلک رہے ہیں اور انہیں او نے شروں میں دورا ہوں تا ہے۔ کی محسان بلک رہے ہیں اور انہیں او نے شروں میں دورا ہوں تا ہوں ہوں تو اور پالیسی ساز ہیں کہ عشل و بھیم ت سے عادی ایک ہی

آخری صلیبی جنگ

طرز پر ٹیکس کا نفاذ کرنے پر مصر ہیں۔ انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ لاہور سے ملتان اور رحیم یار خان کی پٹی یا شیخوپورہ 'سر گودھا' فیسل آباد کی زمین اور خوشاب 'میانوالی' بھٹر 'لیہ کی اراضی کی زر خیزی میں زمین آسان کا فرق ہے۔ اس فرق کو ملحوظ رکھ کر ذرعی تیکس کے نفاذ کا فیصلہ کیا جائے۔ یمال تو پس آقادک کی خوشنودی مطلوب ہے۔

ایک طرف غریب کا 5° 10 مر لے جھو نیرا اور کسان کے 5° 10 ایکر نیکس کی جاندل کی زد میں ہیں۔ بحث نے اس خبر کے ساتھ ان سے رات کی فیند اور دن کا سکون چھین لیا ہے تو دوسر کی طرف Incentive کے نام پر امیر کاویلتھ نیکس (Wealth Tax) معاف ہو گیا۔ امیر کے پاس ویلتھ ہوتی ہے نیکس نمیس رہا۔ غریب ویلتھ اور ہیلتھ دونوں سے فارغ ہے مگر فراغت کا غم دور کرنے کے لئے اس کی جھولی میں پراپرٹی اور ذرعی نیکس ڈال دیا گیا ہے۔

امیر کو Incentive ملک ہے کہ وہ امپورٹر ہے 'ایکسپورٹر ہے 'صنعکار ہے اور غریب سے کھاد' تیل' گیس اور ویگر اشیاء سے سب سڈی چھٹی ہے کہ سرکار اس کی متحمل نہیں۔ سرکار کو یہ بتاتے شرم آئی ہے کہ یہ غیر ملکی آقاوں کا حکم ہے کہ غربت کے فاتے کی بجائے غریب کا فاتمہ کرو کہ غریب ہی اس دور کا سب سے پوا مسئلہ ہے۔ جو وسائل غریب اور اس کا فاتمہ کرو کہ غریب ہی اس پر امیر کا حق ہے۔ امیر کے سفید فام قاوں کا حق ہے۔ امیر کے سفید فام آقاوں کا حق ہے جس کی نشاند ہی امر کی صدر کے دستخطوں سے منظور کی جانے والی عالمی سطح پر معروف یہودی سفار تکار ہنری کسنجر کی رپورٹ 200 کے ہے 'جس میں غریب مکاؤ سے دلائل دیے گئے ہیں۔

نیکس لینا مردود نہیں ہے بھر طیکہ نیکس عوام پر خرج ہو اور وہ اس خرج کے گواہ ہول۔ مثلاً 83ء میں راقم الحروف لندن گیا تووہاں BCCl لندن پر انجے کے مینجر کے ہاں مہمان ٹھر ا۔ رات کو گپ شپ کے دوران ان سے سوال کیا کہ آپ 60 فیصد نیکس حکومت کو اداکرتے ہیں یہ تو بہت ظلم نہیں۔ انہوں نے بغیر کسی توقف کے کہا کہ ہم تو 80 فیصد بھی دینے پر آبادہ ہیں۔ یہ بری چرت کی بات تھی۔

آخری صلیبی جنگ

میرے میزبان کئے گئے کہ چہ ابھی مال کے پیٹ میں ہوتا ہے جب عکومت مال ہے کی صحت کی ذمہ داری اپنے سرلے ہیں ہے۔ پیچ کی پیدائش پر مال پیچ کے ہمیتال کے جملہ اخر اجات حکومت ادا کرتی ہے۔ چول جول جول جول چی بیدا ہوتا ہے اس کے لئے دودھ کی سپلائی حکومت کی ذمہ داری۔ برا ہو کر سکول جائے تو تعلیم کے تمام تر اخر اجات حکومت کے ذمہ اور اگر خد انخواست میں بے روزگار ہو جاؤل تو میری موجودہ شخواہ سے ذیادہ میر ا بے روزگاری الاؤنس ہوگا۔ پھر بھلا میں تیکس کیول نہ دول۔ کئے لگے کہ یہ توکافرول کے در لیے حضر مت عمر کی اصلاحات پر عمل ہورہا ہے۔

اسلامی جمہوریہ پاکتان میں لوگ نیکس دینے ہے اس لئے ہی کیائے ہیں کہ نیکس عوام پر خرج ہونے کی جائے دہمیں اور 'خرج ہوتا ہے ' نیکس دہندہ فیکس کی رکات سے کھی نیفیاب ہوتا نظر نہیں آیا۔ البتہ سر کاری اہلکاران کے چرول پر 'ان کے بعدی پول کے چرول پر نان کے بعدی پول کے چرول پر نیکس کی سرخی پر بہت ہے باشعور گواہ ہیں۔ غریب اس لئے گواہ بینے ہے فا کف ہے کہ گواہ میرے ملک میں ہمیشہ سے عدم تحفظ کا شکار دہا ہے۔

کاش اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ذمہ داران غیر ملکی آقاؤں کے تبویز کردہ فیکسوں کے جائے خالق و مالک کا تبویز کردہ ایک ہی فیکس ڈھنگ ہے وصول اور خرچ کرتے۔ خوشحالی ان کے مر پر ہوتا۔ وہ دور انسانوں نے ہی دیکھا جب مفلوک الحال مسلمانوں نے قرآن سینے سے لگایا۔ سنت رسول عیس کی پیروی کا حق ادا کیا تو زکوہ کی ادا نیک کے لئے مستحق نہ طبع تھے۔ ہمیں اغیار کے وعدوں اور منصوبوں پر مکمل اعتماد ہے مگر خالق کا نئات اور رحمۃ اللعالمین عیس کے فراجین پر اعتماد نہیں حالا نکہ 30 سالہ طویل دور اس سےائی پر گواہ ہے شاید ہم بدیاد پر سی کے طبعے نے فائف ہیں مگر خالق کا خوشحالی کے لئے وعدہ مشر وط ہے:

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جمال چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

# ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ الرحمٰن الرحمٰن

# محرم وزيراعظم! پاکستان فروخت نہ کریں عصیکہ پر دے دیں۔

چونکیئے گا نمیں کہ اس میں چو تکنے والی کوئی بات ہے بی نمیں۔ بیہ تو اپنی محت وطن 'ادر 'مخلص قیادت' کے لئے ہمارا در د مند انہ مشورہ ہے کہ فروخت کنندہ حقِ ملیت ' خرید کنندہ کے میرد کرتا ہے مگر شھیکہ پر کوئی چیز دی جائے تو مدت شھیکہ میں بلاشبہ تھیکیدار بی کی بات چلتی ہے مرحقوق ملکت تو کم از کم مالک کے پاس رہتے ہیں۔ مخصوص و معینہ مدت کے بعد مال مالک کی تحویل میں ہوتا ہے۔ لوگ جائیداد رہن بھی رکھتے ہیں' مرغریب کے لئے بیروالی لئی مشکلین جاتی ہے اور چند مجلے سے اس کی ضرورت بوری كرنے والا سيٹھ بى بالعموم مالك بن بيٹھتا ہے 'يہ سيٹھ بھارى لال ہو 'سٹى بنک ہو 'مرطانيہ ہو يا امريكه بيا IMF اور ورلد ينك وغيره\_

آب فورا فرما سكتے بيل كه كون پاكستان فروخت كر رما ہے؟ پاكستان ميں معاشى استحکام کے لئے صرف سے کاری ہو رہی ہے۔ سے کاری اور فروخت میں تو زمین ا آسان کا فرق ہے۔ لفظی فرق ہے معنوی فرق ہے بلحہ بہت بروا فرق ہے۔ مر ہمارے سے کاری کے 'شفاف' عمل سے جب فرانس' امریکہ ، کرطانیہ وغیرہ کا یمودی ہمار اریلوے 'ہماری مبينه بيمار صنعتين وايداوغيره خريد كر كي كار مالك عن جائے كا توكيا ابل وطن كا ان كى عكومت كا ان يركوني عمل و قل ره جائے گا؟ كيا فروخت شده ادارول ير حكومت اينا قانون نافذ كرسكے كى؟ تهيں اور يقيناً تهيں اور اگر كوئى بال كتاہے تواس سے يواجھوٹا كوئى گر کے خرج سے نگ کی شخص کوباہر سے مشورہ ملے کہ خرج چلانے کے الیے فلال فلال اٹا یہ جا اور خریدار بھی کم ویش ای کی برادری کے ہول تو کوئی بھی ایسے مشورہ دینے والے کو خیر خواہ خمیں کے گا خصوصاً جو گھر کی ضرورت کی بدیادی اشیاء کی فروخت کے لئے الیک شرط عائد کرے۔ فروخت کے لئے الیک شرط عائد کرے۔ یہ دو تی کے جائے و شمنی کی علامات ہیں۔

اسلامی جمہوریہ پاکتان ہمارا گھر ہے۔ گھر کے فضول خرج اور ہوس کے مارے سربر اہوں نے ہمیں غربت کی اس انہتا تک پنچادیا کہ گھر کا خرج چلانا مشکل ہو گیا۔ گھر کے سربر اہ کو غلط کار بنانے والوں نے بردی مکاری اور ہو شیاری سے دو تی کے بھیں میں برباد کیا۔ اب یکی دو تی کے بھیں میں دشمن 'کھی فیکٹریاں فروخت کرنے کا مشورہ دیتے ہیں تو صاحب خانہ ''شفاف نج کاری'' سے فروخت کرتے ہیں۔ بھی اشارہ ہوتا ہے کہ واپڑا' ریلوے اور پانی فروخت کر دو اور بھی نیشنل بنگ' حبیب بنک کی فروخت کی فروخت کی فروخت کی فروخت کی فروخت کی اسلام عافد ہو گا۔ اسلامی جمہوریہ پاکتان میں بمن برسنے گئے گا' چمار سو فو شحالی ہو گی۔ اسلام نافذ ہوگا۔

جنگل میں 'آبادی کے باہر کوئی قریب المرگ انسان ہویا حیوان 'مر دار خور گدھ اس کے گردیے چینی سے گھو مے اس لمحہ کے ختظر ہوتے ہیں کہ کب یہ ساکت ہواور ہم اسے نو چیس۔ آج پاکتان کے جسد ناتوال کی طرف اس طرح انسان نما گدھ نظریں جمائے بیٹھے ہیں۔ شی بنک کے مسٹر چاکلڈ (یمودی) حبیب بنک پر نظریں گاڑے ہوئے ہیں۔ شی بنک کے مسٹر چاکلڈ (یمودی) حبیب بنک پر نظریں گاڑے ہوئے ہیں توبنک آف امریکہ ' نیشنل بنک یا یونائیٹڈ بنک پر پنج تیز کررہے ہیں۔

گر میں رکھی تجوری گر کا بجلی پانی اور آمدروفت کا نظام دوسروں کے ہرد کر دیا جائے والھا دیا جائے دیا جائے تو گھر میں ملکیت کس چیز کی ؟ کیا اس سے بید بہتر نہیں کہ گھر شکیے پر اٹھا دیا جائے کہ جب ہماری آنکھ کھل جائے گی ، قوئی ساتھ نبھا کیں گے ہم بقیہ رقم ادا کر کے شمیکہ ختم کر دیں گے۔ اس حال میں کم اذ کم اٹائے تو اپنے رہیں گے۔ فروخت کے بعد آپ کس چیز پر حق جنا کیں گے۔ فریدار مال مسئلے فرخ دے یا انکار کر دے یہ اس کی مرضی ہے۔

آخری صلیبی جنگ

آئے آپ کو خریدار کا چرہ بھی دکھا دیں تاکہ نج کاری کے "مقدس اور شفاف" عمل سے "مقدس اور شفاف" عمل سے آپ بھی واقف ہو سکیں ' کاکمک پیچان لیں :

ہے ''کوئی حکومت اپ بی ہاتھوں دم توڑ جائے یا اس کی اندرونی خلفتار اس پر کی دوسرے کو مسلط کر دے معاملہ جیسا بھی ہو' یہ ناقابل تلائی نقصان ہے اور اب یہ ہماری (یہود کی) حقیقی قوت ہے سر ماید پر بلاشر کت غیرے ہمارا کشرول ہے (ورلڈ بک 'آئی ایم ایف اور دیگر مالیاتی اداروں کے ذریعے) ہم جو جس قدر چاہیں اور جن شرائط پر چاہیں کی حکومت کو دیں 'وہ خوش دلی سے تبول کرتی دے یا پھر مالی بر ان اس کا مقدر سے "۔ ہم (وٹائق یمودیت 1:8)

یہ ہیں نج کاری کے مثیر اور بھی ہیں بیر ونی سر مایہ کار 'خریدار 'جنہیں ہمارے حکمر ان سب کچھ فروخت کرنے پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں۔

فاعتبرو ایا اولی الابصار ٥

#### بهم يسم الله الرحمٰن الرحيم 0 وبه تستعين 0

### ميريا (برند والبكراك) اور بهوو

"میڈیا" کا لفظ متعارف ہوئے بہت کمباعر صد شیں گذرایہ غالبًا 70ء کی دہائی ہیں عام بول چال میں جگہ پا سکا۔ قبل ازیں عوام الناس اخبار و جرا کد کے نام سے واقف شخے جو بعد ازال پر لیس کے نام سے ذبان ذوِ عام ہوئے۔ پھر ریڈ بو اور شلی ویژن بطور الیکٹر انک وسائل تشیر متعارف ہوئے تو میڈیا دو حصول پرنٹ اور الیکٹر انک کا مرکب بن الیکٹر انک وسائل تشیر متعارف ہوئے تو میڈیا دو حصول پرنٹ اور الیکٹر انک کا مرکب بن الیکٹر انک وسائل تشیر متعارف ہوئے سے بات کر رہے ہیں کہ یمال ٹی وی 64ء میں متعارف ہوا۔

میڈیابلاشک و شبہ ہر دور کا سب سے موٹر ہتھیار ہے کہ فرد سے لے کر اقوام

الک کے بناؤ بگاڑ میں اسے بنیادی د خل حاصل ہے۔ جس طرح بطور ضرب المثل کما جاتا

A woman can make or break her husband, some do both.

یکی ایک بیدی اپنے شوہر کو بنا سنوار بھی سکتی ہے اور بگاڑ بھی سکتی ہے اور پکھ دونوں کام ہی

The media can میں اپنے شوہر کو بنا سنوار بھی سکتی ہے اور بگاڑ بھی سکتی ہے اور پکھ دونوں کام ہی

make or break a Society, a country, sometimes it works both

سناور بھی سکتا ہے اور کی معاشر سے کو جابی سے ہمکنار بھی کر سکتا ہے اور کی معاشر سے کو جابی سے ہمکنار بھی کر سکتا ہے اور کی معاشر سے کو جابی سے ہمکنار بھی کر سکتا ہے اور آج ہر باشعور کا تجربہ اس یہ شاہد ہے کہ ذرائع لبلاغ دو دھاری شوار ہیں۔

ہندوستان کی تقتیم ہے قبل کامریڈ نرمیندار 'ترجمان القر آن قتم کے اخبارات وجرائد (میڈیا) بناؤ کے نقیت تھے تو بہت ہے انگریز اور کانگرس نواز تخریب میں بھی مصروف تھے۔ میڈیابذاتِ خود کھے نہیں ہے بلحہ Man behind the gun کی طرح

کاغذ کے سینہ پر چلنے والے قلم پر گرفت کس ہاتھ کی ہے۔ یہ اصل چیز ہے۔ حقیقی طاقت کل بھی وہی ہوگا۔ اصل مقام ذرائع کو کل بھی وہی ہوگا۔ اصل مقام ذرائع کو استعمال کرنے والے کا ہے۔

قلم کاامن 'جو اخبارات و جرا کہ کے لئے لکھتا ہو یار یڈیو اور ٹیلی ویژن کے لئے لکھنے والا ہویا" آر شٹ " سے کام لینے والا ہو' یکی میڈیا کے امین بلیہ خود میڈیا ہیں' بناؤ بگاڑ کے حقیقی ذمہ دار یک لوگ ہیں۔ یبود کے منصوبہ سازوں کے نزدیک ہر چیز کی ایک قیمت ہے حتی کہ انسانی ضمیر وایمان کی بھی اور اپنے متعین مقاصد کی جمیل کی خاطر وہ ہر قیمت ' یسال تک کہ یبودی دو شیز اوس کا گوہر عصمت بھی' اوا کرنے پر کوئی بچکیاہت محسوس نہیں کرتے۔ ہاری نہ کورہ دونوں باتوں کو مندرجہ ذیل مختر اقتباسات کے آئینہ میں ملاحظہ فرمائیے:

ایمان کی حد تک پینگل کی مقعد تو ہے جس پر ان کے ایمان کی حد تک پینگل کیلئے ہمارے اخبارات و جرا کد ہر لمحہ کوشال ہیں 'غیر یمود دانشور ہماری مطلوبہ سمت میں اپنی قوم کو لے جانیکی خاطر خود ہی سائنسی معلومات و حقائق کو 'جنہیں ہمارے عیار ماہرین نے تیار کیا ہے ' وشنماہناکر اپنی قوم کو صیا کریں گے۔ "کی (Protocols 2:2)

ہے" اور بیان کردہ فار مولا (ضمیر کی قیمت لگانے کا) شاعروں اور یوں اور دوسرے تعلیم یافتہ طبقول مثلاً وکلاء اور یوں اور دوسرے تعلیم یافتہ طبقول مثلاً وکلاء اور بیروفیسر دل کیلئے بھی کارگرہے۔"ہ (یہودی منصوبہ مدی کا کئتہ نمبر ۲۰ Protocols, page 147)

ہے"انیانی فطرت میں برائی کی رغبت کو استعال کرتے ہوئے بہودی اس بات کو تر نجے دیے ہیں کہ یہودی دو شیز اول کے ذریعے موثر افراد کو فحاشی میں طوث کر کے مقاصد حاصل کئے جا کیں۔"کم (یہودی منصوبہ بعدی کا تکتہ نمبر 11 ، Protocols, 11)

ہے۔ .... یہ سب کچھ اس وقت ممکن ہوگا جب معاثی بر ان ہمہ جہت بتابی و بربادی ' فر ہی اور اخلاقی دیوالیہ پن ' جس میں بہودی دوشیز ائیں اہم کردار اداکریں گی اپنی انتا کو پنچ گا۔ اقوام عالم کی چیدہ شخصیات اور سربر اہان مملکت کے اندر فحاثی کی سرایت کا یہ یقینی راستہ ہے۔ " ہ (بہودی اصلاحات۔ 2 بہود کا علامتی سانپ ' (بہودی اصلاحات۔ 2 بہود کا علامتی سانپ ' (Protocols, page 24)

دوشیزاوں کے ذریعے موٹر طبقے کو جال میں پھائس کر اپنے مقاصد کی جھیل کے لئے ماضی میں یہود کا مصر پر حملہ بطور شبوت پیش کیا جا سکتا ہے 'جب مصری جر نیل رات بھر دوشیزاوں کے ساتھ کلب میں دادِ عیش میں مصروف تھے اور اسرائیلی نہر سویز پار کر رہے تھے۔ حملے کا سائران بجا تو مد ہوش افسر ان پتلونوں کے بٹن بعد کرتے افرا تفری کے عالم میں بھا کے مگر چڑیاں کھیت جگ بھی تھیں۔ صدام سے کویت پر حملہ کروانے والی سفیر فاتون بھی دوشیزہ 'ہی تھی۔

جمال تک قیمت لگا کر وانشور اور صحافی بلحد ند ہی اور سیای جماعتوں میں موثر کر دار اور ان میں موثر کر دار اوا کرنے کے قابل لوگ خریدنے کا تعلق ہے ، یہ نہ بعید از قیاس ہے اور نہ عی

آخری صلیبی جنگ

ناممکنات میں سے ہے۔ اس کی بھی کئی متالیں گرد و پیش بھری بڑی ہیں۔ آئے دن اخبارات میں مختلف نام اور مختلف شخصیات کے کارٹون طنز کے تیر برساتے دیکھے جاتے ہیں۔

اس وقت ہمارا موضوع میڈیا ہے۔ کتنے ہی صحافی حضرات ہیں ' کالم نویس اور قلم کار ہیں جن کے قلم اسلام اور نظریہ پاکتان کے خلاف مصروف ہیں۔ ان کی تحریریں قوی اخبارات میں بوے اہتمام سے چپتی ہیں اور پھر انہی اخبارات و جرائد سے یہ ملک و شمن رپورٹوں کی اساس سنتی و شمن رپورٹوں کی اساس سنتی ہیں۔ لکھنے والے ضمیر کتنے میں گروی رکھنے ہیں وہی جانیں کہ مفت میں ذلت کوئی بھی شہیں خرید تا۔

ہم کی پر الزام و بہتان کے حق میں نہیں ہیں گر امر واقع کے طور پر دو ایک مثالیں سامنے لانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اس سے ہماری بات کی صدافت پر آپ کو اطمینانِ قلب تو نصب ہوگا۔ سود یاربا قر آن کی صر تے نص سے حرام خامت ہے 'اس کی تشر تے و توضیع پر ہزاروں صفحات لکھے جا چکے ہیں۔ سپر یم المیلٹ نے اس پر مفصل فیصلہ دے و توضیع پر ہزاروں صفحات لکھے جا چکے ہیں۔ سپر یم المیلٹ نے اس پر مفصل فیصلہ دے دے چکا ہے گر AGHS لیگل ایڈ سیل کے ترجمان "صدائے آدم" کے شار 6 جلد 11 فروری 2000ء کے اداریہ میں مدیرہ حناجیلانی "اعتماد کا بحر ان" کے تحت لکھتی ہیں:

ہے ہیں مسلمانوں کو اپنی ذید گیاں ہریم کورٹ کے تین جول کے عقیدے کے مطابق گذار نا ہوں گی ؟ ند ہی عدالتوں کے قیام میں بدیادی خامی کی ہے کہ انہیں اجتماعی اور انفرادی ذیدگی کے ہر میں بدیادی خامی کی ہے کہ انہیں اجتماعی اور انفرادی ذیدگی کے ہر پہلو پر رائے دینے کا اختیار ہے 'خر ہب کے غلط استعمال نے پاکستان میں ساجی وسیای ذیدگی تباہ کر دہی ہے۔ "یہ

ای شارے کے صفحہ 17 پر کسی ڈاکٹر اقدی علی کا طمی کا مضمون "ربال استحصال ہے" چھپا ہے جس میں رباک "سائنسی اور علمی" تشریح کر کے سپر یم کورٹ کے فیصلے کو جمالت پر مبنی قرار دیا ہے۔ صدائے آدم نے بید مضمون بشکرید "دی نیوز" 7مارچ 2000ء

شائع کیا ہے۔ اس میں طرفہ تماشہ یہ ہے کہ نیوز میں مضمون 7 مارچ 2000ء کو شائع ہوا جات کیا ہے۔ اس میں طرفہ تماشہ یہ ہے کہ نیوز میں مضمون 7 مارچ 2000ء کو شائع ہوا۔ جہاں سے یہ بصد شکریہ فروری 2000ء کے صدائے آدم میں طبع ہوا۔ (لیمنی ایک ماہ قبل)

"صدائے آدم" بی کے شارہ جنوری 2000ء میں کی شجاعت علی خاان کا مضمون "وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ انسانی حقوق کے کارکنوں کے لئے ایک دھچکا" شائع ہواہے کہ اس فیصلہ ہے پاکتان میں عور توال اور پچوں کے حقوق خطرے میں پڑگئے ہیں۔ اس شارے میں صفحہ 31 پر بشکریہ ڈان 24 اکتوبر 99ء "جمہوریت پیندی کی پر بیٹانی" چھپا ہے۔ مارچ 2000ء کے شارہ میں ، C.T.B.T. پر دستخطوں کی جمایت میں سات اچھی وجوہات پر مشتمل مضمون ڈاکٹر پرویز ہود' قائداعظم یو نیور سٹی کا ہے۔

لاہور کی NGO شرکت گاہ کے سہ ماہی خبرنامہ میں کم و بیش سبھی مواد دوسرے اخبارات سے لیا گیا ہوتا ہے۔ بول اسلام اور نظریہ پاکستان کے خلاف لکھنے کے بہتان سے یہ ادارے صاف ہری الذمہ خمسرتے ہیں کہ ہم تو قومی اخبارات و جرا کہ سے ضرورت کا میٹریل لینے ہیں۔ ہمارے نقط نظر سے یہ درست ہے اور اگر آپ اس سے انفاق نہیں کرتے تو متعلقہ اخباریا کالم نگار سے رچوع کر لیجئے۔ گویا لمک و شمن NGOs کو یہ کالم نگار اور قلم کار فیڈ feed کرتے ہیں۔

یہ توایک پہلوہے 'پرنٹ اور الیکٹر انک میڈیا کادوسر اپہلویہ ہے کہ بے حیائی کی طرف جانے والے راستوں کی "بے ضرر" تشہیر کی جائے۔ جنس ہر دور کے انبان کی کمزوری رہی ہے اور جنسی بیجان اور ترغیب و تحریص کے پہلو اجاگر کئے جائیں تو انبان مرو ہویا عورت اپنجیادی جبلی نقاضے "لذ تیت" (Lust) کی طرف پلٹے گا کہ یہ اس کی سب سے بوئی کمزوری ہے جس سے شیطان فاکدہ اٹھاتا ہے۔ اس پر میڈیا کے ذریعے خصوصی توجہ دی جارہی ہے جس پر آپ اور میں بی نہیں 'ہر کوئی گواہ ہے۔

ٹیلی ویژن پر پاپ سکر زاور فوک ڈانس کے پروگرام میں نوجوان لڑکے لڑکیوں کی بے ہمکم انجیل کود' نیم بر ہند لباس اور تیز موسیق کے ساتھ Spicy Girl متم کے نام ہوں تو دیکھنے والے نوجوان لڑکے لڑکیوں کے جذبات میں طلاطم کیوں نہ ہوگا۔ ان

یردگراموں کو سپانسر کرنے والے اداروں ٹی چیش چیش وہ ہیں جن میں یہود و نصاریٰ کی

سرمایہ کاری ہے مثلاً Pay Each Penny Save Israil 'PEPSI' سگرٹ ساز

ادارے۔ کیونکہ وہ ای قوم سے کماکر 'ای قوم پر صرف کر کے 'اینے مطلوبہ نتائے حاصل

کررہے ہیں۔

کی حال ڈرامول میں عشق اور جرم کے طور طریقوں کے سکھائے جانے کا ہے۔ ہر طرح کے جرائم کی بہترین سائٹینگ تربیت ڈرامول کے ذریعے ہوتی ہے اور "بوی احتیاط" سے اخلاق و کردار کی جڑیں کائی جاتی ہیں۔ اسلام پیندوں کادل ٹھٹڈا کرنے کے لئے تلاوت قرآن کریم ' بھی بھار در سِ قرآن و حدیث 'حمد اور نعت کا اہتمام کیا جاتا ہے اور اس میں بھی گر اہی کاراستہ دکھانے کی خاطر حمد ہو 'نعت یا اسائے ربانی 'ہر چیز میں ساز کا آہٹ بالا ہتمام ہوتا ہے 'اس امت کے لئے جس کے نی عظیف نے فرمایا تھا" میں مزامیر توڑن آپ ہوں " شوگر کو ٹڈ طریقے سے ریڈیو اور ٹملی ویژن آپ ڈھب کے شامیر توڑن آپ جس کے نی علیف کے قرار کھنے کے لئے بچوں کے پردگرام کرتے ہیں جس پر 'بچوں کی شمولیت کے حوالے سے والدین فخر کرتے ہیں اور اس "اختائی محفوظ طریقہ " سے "معیاری شکلا" پر شکلای اپنی جگہ خوش ہیں۔ "معیاری شکلا" پر شکلای اپنی جگہ خوش ہیں۔

پرنٹ میڈیا اسلام اور نظریہ پاکتان کے خلاف لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی تو کر تابی ہے الا ماشا اللہ عمر اس کے ساتھ ساتھ قوم کے اخلاق و کروار پر کاری ضرب لگا کر تابی ہے الا ماشا اللہ عمر اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر لحاظ سے قابلِ توجہ بھی ہے اور قابلِ کر تجوری بھر نے کے لئے جو کام کرتا ہے وہ ہر لحاظ سے قابلِ توجہ بھی ہے اور قابلِ ندمت بھی۔ حصولِ ذر کے لئے ذندہ ضمیر کے ساتھ ایباکام توکافر بھی نہیں کرتے۔

جیسا کہ اوپر ہم نے ذکر کیا ہے کہ 'لذت' (Lust) مر دوزن کی کمزوری ہے اور ضرورت بھی کہ اگر اس کو عملی زندگی سے خارج کر دیا جائے تو خاندانی نظام کی عمارت دھڑام سے زمین یوس ہوجائے۔ مر دگھر کی کفالت کی ذمہ داری قبول کرے نہ عورت بچہ جنے۔ اسلام نے اس لذت کو شرافت کا جامہ پہنا کر مر دوزن کا مطیح کیا ہے۔ مگر جب مرد

آخری صلیبی جنگ

و زن اس حیا کے جامے سے نکل جاتے ہیں تو وہ لذت کے مطیعِ فرمان ہو جاتے ہیں اور بھر شیطان ناچتا ہے۔

اخبارات و رسائل میں "شباب" کے سرچشموں کے ہوئے ہوئے اشتمارات اخبارات و رسائل میں "شباب" کے سرچشموں کے ہوئے ہوئے اشتمارات کا تعارف سب بلاوجہ نہیں ہے۔ یہ شباب کے بونانی سرچشمے ہوں یا ہو میو پیتی یا ویاگرا طرز کا فراؤ سب دراصل تباہی کے سرچشمے ہیں "گر اہی کے راستے ہیں جو نوجوان لڑکے لڑکیوں کو فحاشی کا راستہ دکھاتے ہیں 'نفسیاتی مریش ساتے ہیں' فاندانی منصوبہ بندی کے سامان نے جے 'محفوظ 'بنا دیا ہے۔ اس بہلو سے کسی سیانے نے بھی سوچا تک نہیں۔

یہ اخبارات و جرائد بی جی جو محض ہوس ذر میں جنسی ایجادات کے اشتہار چھاہتے ہیں۔ جنسی جرائم کی خبریں جلی سر خیول کے ساتھ شائع کرتے ہیں اور جرائم پر سزاؤل کی خبریں صرف ایک کالمی نیہ جانتے ہوئے کہ جرم کی تشمیر جرم کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اور جرم پر سزاکی تشمیر جرم کی حوصلہ افزائی محل ہے اور جرم پر سزاکی تشمیر جرم کی حوصلہ شکنی کرتی ہے۔ جرائم کی خبریں نمک مصالحہ لگاکر شائع کی جاتی ہیں اور سزاکی خبریں چھپی چھپی وری ڈری ڈری سمی سمی۔

یہ بھی اخبارات و جرائد ہی ہیں جو ادب کے نام پر بے اولی سے ہمر ہور خصوصی ایر پیشن چھاپتے ہیں ' بے حیائی کے درس یا دین کے نام پر بے و بنی کی طرف راہنمائی کرنے والی طبع زاد اسلامی تاریخی کمانیاں بڑے اہتمام کے ساتھ جگہ پاتی ہیں کہ مقصد شعوری یا لاشعوری طور پر اسلام اور نظریہ پاکستان کی نئے کئی ہے۔ نام لینے میں کوئی حرج محصوس نہیں ہوتا ''اخبار جمال '' ملک کا معروف جریدہ ہے۔ یہ افلاق و شرافت کے خے اوھڑ نے میں عالبًا سر فہرست ہے۔ اس میں قطعاً جھوٹ اور خلاف واقع '' تین عور تیں اوھڑ نے میں کا منہ یولی شوت ہوتی ہیں۔ یہ دراصل معصوم ذہنوں کو گر اہ کرنے کی '' بے ضرر ''کو مشش ہے۔

میڈیا کے اس موڑ استعال پر آگر اس پہلوے بھی نظر ڈال لی جائے تو غیر ضروری نہ ہوگا کہ 67ء کی عرب اسرائیل جنگ ہے قبل ملک میں صحافت کا بھر حال کھے

آخری صلیبی جنگ

نہ کچھ معیار تھا' اقدار کی پاسداری تھی' ملک میں دو معقول اور معتدل ماہنات اردو وائجسٹ اور سیارہ وُانجسٹ تھے۔ ہفت روزے بھی معیاری تھے گر 67ء کے بعد موسم برسات کی تھمیول Mushrooms کی طرح اچانک مارکیٹ ہر فتم کے "پاکیزہ" "غیر پاکیزہ" سب رنگ وُانجسٹوں سے ہمر گئے۔ ہر وُانجسٹ کی یہ خواہش رہی' جو آج تک پر قرار ہے کہ اس میں کم از کم ایک "اسلامی تاریخی کمانی" ہو'کی" پیدائش ولی "کادکش قصہ ہو' ہے کہ اس میں کم از کم ایک "اسلامی تاریخی کمانی" ہو گر ہو "د لچپ لور سبق آموز" کہ یہ جس کا اسلام کی حقانیت سے دور کا بھی تعلق نہ ہو گر ہو "د لچپ لور سبق آموز" کہ یہ بعدر تے اپنے قاری کو "مشکل اسلام" سے "آسان اسلام" کی طرف راہنمائی کرے۔

دوسر ی چیز جس کا اہتمام ہر ڈائجسٹ نے اپنی کمانیوں میں کیا وہ یہ تھا کہ دوسر ول کے مقابع میں میرے ہال قاری کے لئے لذ تیت (Lust) کی بہتات ہو کہ وہ مستقل میری ہی جھولی میں رہ کر "دری زندگی" لیتا رہے۔ یہ امر واقع کے طور پر معاشرے کی اکثریت کے علم میں ہے خصوصاً ان گھرول میں جمال با قاعدگی سے ڈائجسٹ معاشرے کی اکثریت کے علم میں ہے خصوصاً ان گھرول میں جمال با قاعدگی سے ڈائجسٹ کی عزیدار کمانی چھوڈ نا مشکل ہے۔ والمجسٹ کی مزیدار کمانی چھوڈ نا مشکل ہے۔

فتنہ "ہم عصریت" مسلمہ طور پر سر فرست ہے کہ یہ ہر شعبہ حیات میں متعلقین کو علماء ہوں تاجر ہوں یا سیاستدان وغیرہ ایک دوسرے سے مر پیکار رکھتا ہے یہ اخلاق و کردار اور اقدار کا قاتل نمبر ایک ہے تواس کے بعد مملک ترین" نقافتی یلغار "کا فتنہ ہے جو اخلاق و کردار کے لئے کم مملک نہیں ہے۔ یکے بعد دیگرے یی دو شیطان کے بر وپ میں ہو موثر چھیار ہیں۔ فتنہ ہم عصریت ہی توہے جو یہود و نصاری و ہنود اور کیمو نسٹوں کو اسلام کے مدِ مقابل لایا ہے اور ای فتنے نے اپنی محفوظ کامیائی کے لئے نقافتی بلغار کے مور ہے ، پرنٹ اور الیکٹر انک میڈیا پر خصوصی توجہ دی کامیائی کے لئے نقافتی بلغار کے مور ہے ، پرنٹ اور الیکٹر انک میڈیا پر خصوصی توجہ دی کامیائی کے لئے نقافتی بلغار کے مور ہے ، پرنٹ اور الیکٹر انک میڈیا پر خصوصی توجہ دی کے باشعور اور بے شعور کیاں جنہیں اپنے خاندانوں کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں۔ گر علماء دوانشوروں کی اکثریت متقار ذیر پر ہے۔

آخری صلیبی جنگ

فقافتی بلخار کامقابلہ باشعور اہل قلم اور علماء کے ذھے قوم کا قرض ہے۔ دنیا میں چکا لیس گے یا کم از کم چکانے کی سعی کر کیس کے تو سر خرو ہوں گے اور مقروض ہی رہے تو مقروض شہید کو بھی جنت کی خوشخبری نہیں ملی۔

سبب کھے اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بعدہِ مومن کا بے زری سے تہیں (اقبال)





### صمير فروشول اور قلم فروشول كوب نقاب كياجائ

جزل پرویز مشرف نے کہا ہے کہ جی پریس کے خلاف کریک ڈاؤن کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا
اور آزادی صحافت کا قائل ہوں لیکن نفذر تم یا تعلق کی وجہ ہے مقائق کو نظرانداز کرناورست نہیں۔ انہوں نے کہاتمام صحائی ہے نہیں لیتے اور جی ''اس بات ہے متنق ہوں کہ جی نے یوارک جی رہ جی اس ہوں ہوگی جو بہتے کہ نگر اگر میں ہی میں جو بات کی تھی اس ہے ان صحافیوں کی دل آزاری ہوئی ہوگی جو بہتے کیونک اگر میں ہی ان کی جگہ ہو آنو بقینا '' جھے بھی تکلیف ہوتی۔ جب ان سے پو چھاکیا کہ رقم لینے والے صحافیوں کے نام بتانے جی کیا امر مانع ہے تو انہوں نے کہا کہ اطلاع کو جُوت میں تبدیل کرنا مشکل ہے اور پورے ملک جی ان آئی ہے ایمانی ہے کہ بڑا روں کمیٹیاں بنانی پڑیں گی جبکہ پاکتان پہلے ہی انکوائریوں اور کمیٹیوں کا ملک بین گیا ہے اس لئے جی ناموں کے چکر جی پڑے کے بجائے ملک جی نیا پرد کر بیواور اور کمیٹیوں کا ملک بین گیا ہے اس لئے جی ناموں کے چکر جی پڑے کے بجائے ملک جی نیا پرد کر بیواور اور کمیٹیوں کا ملک بین گیا ہوں۔

جزل صاحب نے نیویا رک میں پاکتانی محافت کا معیار گرنے کو الے ہے جن خیالات کا اظہار کیا تھا ان پر تہمرہ کرتے ہوئے ہم نے ان کی خدمت میں کوش گزار کرنے کی کوشش کی تھی کہ تہ می زندگی کے جہام شعبوں کی طرح پریس کے شعبے میں بھی کالی بھیڑیں پائی جاتی ہیں لیکن سے بات سرا سرفیر منصفافہ ہے کہ ان کی دجہ ہے پوری پاکتانی محافت کو ہی مورد الزام لیمرا دیا جائے لندا اس ماحب کو چاہئے کہ وہ اس حوالے ہے اپن سوچ پر نظر ثانی کریں اور ہمیں خوشی ہے کہ جزل

## ہم دیماں جھڑ۔ یسم اللہ الرحمٰن الرحیم O دیہ شتعین O

### افواح یاکتنان اور نادیده با تھول کے کر شے

کی بھی ملک و ملت کے لئے امن و خوشحالی کی ضانت اس ملک کے محافظ ہوتے ہیں کہ امن و خوشحالی قوت بازو سے ملتی ہے کمزوروں یا بھیک منگوں کا مقدر نہیں ہنتی۔ Peace through Power آج کا سلوگن ہے مگر خالق کا نتات نے تخلیق کا نتات سے قبل (مسلمان کے عقیدہ کی روسے) لورح محفوظ پر جو ہدلیات مقصودِ کا مُنات علیفہ ارضی ا حضرت انسان کیلئے لکھ رکھی تھیں اور جے عالمگیریت کے دائرے میں داخل ہونے کے ساتھ بی اپنے تی علیہ سرور دو عالم حضرت محمصطفی کے ذریعے آئے سے ساڑھے چودہ سوسال قبل نوازا ال كتاب برايت قرآن شي وأعدوا لهم مستطعتم من قوة ..... (مم وسمن کے مقابلے میں قوت حاصل کرو۔ مفہوم) فرمایا تھا۔

دائرہ اسلام میں داخل ہونے والوں کے لئے اس قوت کا حصول خالق اور اس کے رسول علی کے اطاعت و فرمانبر داری اور متحکم ایمان کے بعد اعلیٰ تربیت اور بہترین سامان حرب کے ساتھ مشروط کیا۔ کثرت پر تھمنڈ اور تکبر کی ہر سمج پر حوصلہ ملکی کی گئی اور اسلامی تاریخ شاہر ہے کہ بدر واحد میں قلت سر خرو ہوئی تو غزوہ حنین میں کثرت کے خیال پر 'باوجود محسن انسانیت علیہ کی موجود گی کے 'مجھوڑ دیا گیا۔ دوسرے غزوات اور بعد کی جنگول میں بھی مستحکم ایمان اور بہترین حرفی صلاحیت نے ہر کثرت پر تھے پائی۔

1965ء کی یاک محارت جنگ اس دور کی مثال ہے کہ اسلامی جمہوریہ یاکتان کی شیر دل افوائ نے 'جن کی پشت پر ہوری قوم 'ایمان کے نقاضوں سے ہم آہنگ جذبوں کے ساتھ کھڑی تھی 'اپنے سے پانچ گنایوی قوت کو جے Hit first and hit hard کی يرترى بھى حاصل تھى 17روزہ جنگ على ناكول سے چوائے۔ معادت كا ہر محاذير غرور

وڑا۔ دنیااس مٹھی بھر فوج کی کار کردگی یہ اعشت بدندال تھی۔

اسلای جمهوریہ پاکستان کی مسلح افواج کو کسی کی "نظر لگ گئ" اور 1971ء شی فوج بہلی می کار کردگ نہ دکھا سکی اگرچہ انفرادی سطح پر ایسے کارنامے تاریخ کا حصہ خوج من تاریخ میں کم مثال کمتی ہے مثلاً "بلی کا معرکہ "جس پر نوائے وقت میں ایک بہت ہی متاثر کن نظم ماضی بعید کے دطانوی Charge of the light Bredgade طرز اس نظم ماضی بعید کے دطانوی تقصل ایک فوجی ہی حکر ان تھا اور فوجی لڑنے پر "وہ تھے یہالیس" شائع ہوئی تھی۔ 71ء میں ایک فوجی ہی حکر ان تھا اور فوجی لڑنے والے تھے کہ قائدا عظم محمد علی جنائے کا مکمل پاکستان نصف رہ گیا اور تاریخ کی بدترین مثال سامنے آئی کہ پاکستان کی شیر دل فوج کے 90 ہزار افر اور جوان ذکیل ترین اور مسلم مثال سامنے آئی کہ پاکستان کی شیر دل فوج کے 90 ہزار افر اور جوان ذکیل ترین اور مسلم دول کی عیاری ہے مات کھا کر چھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ اسلامی جمہور یہ پاکستان کے کہ صدمہ مستقبل کے لئے نئی راہیں اپنانے کا ذریعہ بھی بن سکتا تھا گر اے بہا آر ذو کہ خاک شد۔ اس سے سبق لے کر مستقبل سنوار نے کے جائے ہم ہر سال اپنی رسوائی کی فاکس شد۔ اس سے سبق لے کر مستقبل سنوار نے کے جائے ہم ہر سال اپنی رسوائی کی فاکس فاکم دیکھتے رہے۔

بلا خوف تردید بے بات کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کی مسلم افواج نمری 'جری ادر ہوائی اپنی حربی صلاحیتوں کے اعتبار سے دنیا کی چند مایہ ناز افواج کی فہر ست میں بہت او نچا مقام رکھتی تھی۔ گر اپنوں کی تدابیر نے اے 71ء میں رسوا کرایا۔ 65ء کی بلندی سے 71ء کی تنزلی کے اسباب پر مندرجہ ذیل دشمنی پر مینی رپورٹ کچھ روشنی ڈالتی ہے 'جو 65ء کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد یہود نے اینے محاب کے دوران مرتب کی تھی :

The Pakistan Army carries great love for the Prophet Muhammad and this is what strengthen the bonds between Pakistan and the Arabs and this is really the grave danger to the "World Zionism" and a stumbling blockage to the expansion of Israil. Therefore, it is essential for

the Jews that they should destroy the love for the Prophet Muhammad by all means." A (American Military Expert, Prof: Hertz's Report, page 215)

﴿ "پَاکتان اور عربول کے مانان محبت و بھا تگت کے متحکم رشتوں کو استوار کرنے میں افواج پاکتان کے دلول میں ان کے پیغیر محر کے اللے گری محبت ہے اور یہ عالمی یمودیت کے لئے شدید ترین خطرہ ہے اور اسرائیل کی توسیع کے راستے کی دیوار ہے لہذا یمود یوں کے لئے یہ لازم ہے کہ وہ ہر طریقہ سے ہر قیمت پر ان یمود یوں کے لئے یہ لازم ہے کہ وہ ہر طریقہ سے ہر قیمت پر ان (افوائی پاکستان) کے دلول سے ان کے پیغیر محمد کی اس محبت کو کھرج تکالیں۔ "کھرج تکالیں۔ "کھرج تکالیں۔ "کھرج تکالیں۔ "کھرج تکالیں۔ "کھرج تکالیں۔ "کم

اسلامی جمهوریہ پاکتان کی مسلح افواج کے قلب و ذہن سے ایمان اور نی آخرالزمال کی محبت کھرچ لینے کے لئے ہر لمحہ بے چین یہود نے نصاری اور ہنود کو بھی ایپ ساتھ طایا کہ الکفو ملة واحدة ۔ (کفار اسلام کے مقابلے میں ایک ملت ہیں) یہود نے خود کس پشت رہ کر اس کے لئے منصوبہ بندی کی اور پنجبر کی محبت کھر چنے کے لئے پنجبر علیہ ہی کے فرمان سے راہنمائی لی کہ "مجھے اپنی امت کی غربت سے خوف نہیں امت کی غربت سے خوف نہیں امت کے مالدار ہونے سے خوف نہیں ا

اس امر مسلمہ سے کون واقف نہیں ہے کہ مال کی فطری محبت انسان کو جلد اگراہ کرتی ہے اور اس محبت میں جتلا ہونے والا بھر حب الدنیا کے سبب موت سے بھاگتا ہے جسے کراہیۃ الموت فرملیا گیااور آخری دور میں مسلمان کی ذلت ور سوائی کا سبب "وہن" المی دوچیزوں کامر کب ہے۔ بہود نے اس کو بطور ہتھیار استعمال کیا ہے۔

الم "مارے عروج کو ان لوگول نے بہت سل کر دیاہے 'جن سے تعلقات کو ہم نے اتبانی ذہن کے حماس نقطہ "روپیہ بیبہ طع"

آخری صلیبی جنگ

مطلوب مادی وسائل کے عدم توازن جیسی عمومی کمزوریوں پر مرکوزر کھاہے اور ان میں سے ہر ایک کمزوری اپنی جگہ قوت عمل کو مظلوج کر دیے والی ہے اور اس کے سب وہ کمی فعال کے پاس گروی ہو جاتے ہیں۔ "کم (Protocols 1:27)

مال کی رغبت و محبت سے مغلوب جب کوئی کی فعال کے پاس گروی ہوتا ہے تو بھر وہ بالکل اعد هائن جاتا ہے اور دل ود ماغ بلحہ جان تک ہر چیز داؤ پر لگاتا ہے۔ بے ضمیر دہشت گرداس کی مثال ہیں کہ ہوئی ذر میں اندھے ہر کام کر لیتے ہیں۔ اس بکاؤ مال کا چرہ بھی خریدار کے اینے الفاظ کے آئینے میں ملاحظہ فرمائے:

\\ \tau \\ \

اوپر کے دونوں اقتباسات کوبار بار پڑھتے جائے اور موجودہ دور کے حالات کا تجزیہ کرتے جائے۔ آئکھیں کھولنے کے لئے تو یمی کافی ہیں۔ویسے یہود اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ "ہر شخص کی نہ کسی قیمت پر خریدا جا سکتا ہے"۔

ہم نے بات مسلح افواج سے شروع کی تھی۔ ما قبل سطور ناگزیر تھیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے محافظول سے محبت کے سبب اس عنوان کے ساتھ انساف کرنا چاہتے ہیں کہ عوام الناس کے سامنے تصویر کے دونوں رخ رہیں اور ہمارے قابل احرام محافظانِ وطن بھی اس پس منظر اور چیش منظر میں ایج تشخص کا تعین کر لیں۔

ماضی بعید سے لے کر آج سے پندرہ بیس سال قبل تک فوج کی چھاؤنی اور سول آبادی کے در میان حدِ فاصل ہوا کرتی تھی۔ عموماً چھاونیاں شہروں سے باہر ہوتی تھیں لکین اگر کسی جگہ شہر کی وسعت کے سبب پھاؤنی کا علاقہ ساتھ مل جاتا تھا تو بھی فوجی اور سویلین کے در میان فاصلہ قائم رکھنے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔

افواج کے حوالے ہے اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا تھا کہ فوجی افسر ہو یا جوان ہے کار نہ بیٹھے۔ ہر لمحہ کی نہ کی مشق میں مصروف۔ بھی چھاؤٹی کے اندر مشقیں تو بھی چھاؤٹی ہے باہر دور دراز پہاڑوں ' جنگلوں اور صحراؤں میں مشقیں اور فوجی ضرورت اور اہمیت کے تغییراتی کامول کی حد تک ان کی مصروفیت۔باہر کے ملکوں میں آج بھی اس بات کا ان حدود و قیود کا خیال رکھا جاتا ہے۔ مثلاً نہ طانوی 'امر کی یا فرانسیی فوج ' آفات ارضی و کاان حدود و قیود کا خیال رکھا جاتا ہے۔ مثلاً نہ طانوی 'امر کی یا فرانسی فوج ' آفات ارضی و ساوی کے علاوہ نہ تو بھی سڑ کول کے شکے لیتی ہیں نہ بی واپڈااور انکم مملک یار بلوے وغیرہ کے حکموں میں سول ملاز مین کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں کہ ایسا کرنے ہے گوشت کے حکموں میں سول ملاز مین کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں کہ ایسا کرنے ہیں اور ابلیس پوست کے بید انسان سول انتظامیہ میں موجود قباحتوں کے حصہ دارین جاتے ہیں اور ابلیس کی جاہتا ہے۔ ہاں 'امن فوج میں باہر جانے والے ان ممالک میں مختلف خدمات انجام دیں تو یہ مطلوب ہے۔

اوپر کے اقتباس میں پروٹوکولز کے خالفین نے جس "منصوبہ عمل" کاذکر کیا ہے۔ یہ اس کوروبہ عمل لانے کے لئے بہود کے تین شعبے ہر ملک میں مصروف عمل ہیں۔ یہ تینوں (۱) شارک (ب) تخریب کار اور (ج) عسکری ہیں۔ چونکہ ہمارے موضوع سے متعلقہ شعبہ تخریب کار ہے لہذا ہم صرف ای کے تعارف تک اپنے آپ کو محدود رکھیں گے۔

الگ الگ الگ الگ الگ الگ جوزی جا بھی جا کھی ہے کہ سوشلزم اور کیمونزم دوالگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ بلکہ سوشلزم یہود کے بنے ہوئے جال میں کیمونزم کے شکار کھانے کے لئے بملا قدم ہے اور کیمونزم کا بہلا شکار مز دور ہیں۔

# مزدورول پر اثر قائم کر لینے کے بعد یمود کے شعبہ تخریب کارخ متعلقہ ملک کی مسلح افواج کی طرف بھرتا ہے جس کی حیثیت ملک استخام میں ریڑھ کی ہڑی کی طرح مسلمہ ہے ۔۔۔۔۔

در پردہ برودی (اپ ایجنوں کے ذریع ؛ ارشد) سب پہلے اقدار اور ترتی کے بھو کے افر ان کو فردا فردا اپ شیشے میں اتارتے ہیں۔ پھر ان فتخب لوگوں کوباہم طواتے ہیں تاکہ ایک اکبلا دو گیارہ کے مصداق ان کاوطن دشمنی میں حوصلہ بوھے تو پھر افواج میں سے اپ فریدے ہوئے ایجنوں کے ذریعے علاقائی' افواج میں سے اپ فریدے ہوئے ایجنوں کے ذریعے علاقائی' الفاق فی نہ ہی 'معاشی تعصبات کو ہوادی جاتی ہے تاکہ تعصبات کو ہوادی جاتی ہے تاکہ تعصبات کو ہوادی جاتی ہو کر رہ کے ان شعلوں سے نفر تیں جنم لیں اور اتحادِ ملت تھے ہو کر رہ جائے۔ "ک (خوالہ استحکام وطن پنجہ برود میں 'صفہ 31)

یہود کے منصوبہ عمل پر ایسے شوگر کو ٹڈ اور انہنائی ہیٹھے ذہر کے انداز میں عمل ہوا کہ فوج کو سول سے الگ تھلگ رکھتے ہوئے اسلام اور نظریہ پاکستان سے ہم آہنگ تربیتی مراحل سے گذرتے اسے جذبہ حب الوطنی سے سر شارر کھنے کی جائے اسے "سول خدمات" میں دھکیل دیا گیا اور اس سے توقع یہ کی گئی کہ:-

ورمیان قعر دریا تخته بعدم کرده ای بازی گوئی که دامن تر مه کن جوشیار باش

یعن "نی مجھدار دریا میں دھکا دے کر اب کتا ہے خبر دار کبڑے گیلے نہ موں "۔ فوج FWO بنی تو بھی سیم نالے کھدے ' بھی موٹروے پر 'چندہ' اکٹھا کیا' بھی واپڈاکا 'خیارہ' دور کیا تو بھی 'اکم نیکس وصولی' کی 'خدمات' سر انجام دیں' بھی ریلوے کو دولدل' سے تکالنے کے لئے 'ولدل' میں کودنے کا عندیہ دیا۔ علی بزاالقیاس۔

اسلامی جمہوریہ پاکستان کی افواج کے افسر وجوان ای معاشرہ میں ہے ہیں جو فرشتوں کا معاشرہ بین اور نفر تیں بھی اور فرشتوں کا معاشرہ بینیا نہیں ہے۔ اس معاشرے میں محبتیں بھی ہیں اور نفر تیں بھی ا

آخری صلیبی جنگ

دوستیال بھی ہیں تو دشمنیال بھی ہیں۔ ضلعی سطح کے آرمی مانیٹرنگ سل کا عملہ بھی ای معاشرہ کے لوگوں کے عزیز اقارب پر مشمل ہے۔ لوگ اپنے اپنے رنگ ہیں شکایات فریادیں لے کر جاتے ہیں جن کا زیادہ تر تعلق سول محکموں سے ہوتا ہے اور جن کی داد رسی نہ ہونے کے سبب معاملہ فوج کی نیک نامی کے جائے بدنامی پر فتج ہوتا ہے اور بعض جگوں پر محاذ آرائی بھی ہوتی ہے۔

ہم اپنی مسلح افواج کو مطعون نہیں کرتے کہ ہم نے ان کے شانہ بھانہ خود 65ء کی جنگ لڑی ہے ' ہمارے دل میں افسروں اور جوانوں کے لئے محبت ہے گر جذبہ خیر خواہی سے بیہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ فوج میں سے ایک طبقہ حب الدنیا کی طرف تیزی سے گامزن ہے اور شرکاء قافلہ کی تعداد میں روز پر وز اضافہ ہی ہو تا ہے کہ یہ انسان کی فطری کمزوری ہے۔ ہمیں آرمی انجیئرز کے اس میجرکا چرہ نہیں ہو لٹا جے ساڑھے تین لاکھ روپے سے بینے والی سڑک صرف 19 ہزار میں بناکرباتی رقم بنک میں جمع کرانے کی پاداش میں فوج چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا تھا اور جوبعد میں MESکا شیکہ وار بھی نہیں سکاکہ 'مطالباتِ زر 'بس میں نہ تھے۔

ہم نے FWO کے صلح خوشاب میں کام کو بھی قریب سے دیکھا ہے اور اب تو ملک کے گوشے گوشے سے فوج کے سول کردار پر آواز بلند ہو رہی ہے بلحہ بچی بات ہے کہ ان کاموں میں ملوث ایماندار افسر ان اور جوان خود کر ھے ہیں کہ ہم کس کام کے لئے سے اور کمال بیٹے ہیں۔ شاہین کو صحب ذاغ تباہ کر رہی ہے۔

یہ سب کچے بلاوچہ نہیں ہے یہ بہت سوپی سمجی کبی منصوبہ بدی پر عملدر آمد

ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی مسلح افواج کو کریٹ کر کے ان کے دلول سے اسلام یا دوسر سے الفاظ میں ان کے پیغیر کی محبت کھر ج کی جائے اور پھریہ عبدالحق ہول یا مطبح اللہ یا غلام مصطفیٰ یہ رویوٹ ہول گے جذبہ حب الوطنی سے عاری جن سے کوئی خطرہ نہیں ' شرقِ اوسط کے مصریوں کور سعود یوں کی طرح۔ ایڈ مرل منصور الحق یا ایئر مارشل و قار عظیم جن کی کریش میں ان کا عملہ ذیادہ چش چش ہوگا کہ یروں کے دین پر چھوٹے تو عظیم جن کی کریش میں ان کا عملہ ذیادہ چش چش ہوگا کہ یروں کے دین پر چھوٹے تو

آخری صلیبی جنگ

آج کی سطے تک افتدار کی معقلی کے خالق بھی فوجی ہیں اور این جی او مافیا کو تقویت بھنے کا"فریضہ" بھی افواج کے ہاتھوں کھل ہورہا ہے۔ اور یہ سب ان کے ذہن میں ڈالنے والے بہود بیں جو سامنے شیں ہیں سامنے وانشوروں اور خیر خواہوں کے بھیں میں ان کے ذر خرید 'بے ضمیر فتم کے ایجنٹ ہیں جن کی موٹر کار کردگی پر انہیں فخر ہے تواد هر بورى باشعور ياكتاني قوم كو شرمندگى ہے كہ جس طرح رشوت ايك دروازے سے داخل ہو تو انصاف دوسرے دروازے سے نکل جاتا ہے۔ یقین کر کیجے کہ جول جول مال کی محبت دل میں داخل ہوتی ہے پیغیر کی محبت دل سے تکلی جاتی ہے کہ یہ دونوں ایک ول میں انتھی ساہی شمیں سکتیں۔

كنوا دى ہم نے جو اسلاف سے ميراث يائى تھى ٹیا سے زمیں یہ آبال نے ہم کو دے مارا



كريت بويت بيا تمينه يرججور جول كديم ي وبرق او أخذ في الوائ كے جن مريرابول يا المرول في دو ي ١٠٠٠ عمیار شوت فی ہے دو ملک اور قوم کے تعدار تیں اور شر کون یول که ان کے ساتھ نداروں میساسٹوک ہو ہو ہائے۔ اليرُباد مثل اصغر فالناف كهائك كه الناشر ول ك خلاف کر چٹن کے افرامات نیب کو بھیج جانے میا بھی ۔ یہ بھی میں سخت زبان استعمال کرنے کا عادی نہیں نیون ۔ ایک طریقہ ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ان او کوں پر فولی



جما مت اسلامی کے امیر قامنی مسین احمرے اظہار اتفاق ۔ قوانین کے تحت مقدمہ جلایا ما ؟ ما ہے۔

بشكريه روزنامه 'جنگ'لا بهور' 19 ستمبر 2000ء



يشكر بيروزنامه 'اوصاف' اسلام آباد '18 ستمبر 2000ء

## يسم الله الرحمن الرحيم ٥ وبه تستعين ٥

### معاشی بخر ان اور بهودی منصوبه ساز

پنجائی ذبان کی ایک ضرب المثل ہے کہ "مُڑھ نہ بیال روٹیال تے بھے گلال کھوٹیال" یعنی اگر پیٹ میں کھانانہ ہو تو ہر بات ہری لگتی ہے۔ دوسر سے لفظول میں یہ بھی در ست ہے کہ بھو کے شخص کا ایمان بھی ڈانوال ڈول رہتا ہے۔ یا یہ کہ بھو کے شخص کا ایمان بھی ڈانوال ڈول رہتا ہے۔ یا یہ کہ بھو کے شخص کو شیطان با سانی اینا ہم نواہنا لیتا ہے۔ الا ماشا اللہ۔

فالق کا کتات نے جو انسان کا بھی فالق ہے انسان کے کھرے پن کی بھپان

کے لئے اسے جس امتحان کی بھٹی سے گذار نے کا ذکر فرمایا اس بیس بھوک اور معاشی
بد حالی شامل ہے۔ سورۃ البقرہ بیس فرمایا کہ "بیس خوف طاری کر کے ' بھوک کی
شدت سے ' تمہارے اموال بیس نقص ڈال کر ' تمہادی جانوں اور پھلوں (کھیتوں) بیس
شدت سے ' تمہارے اموال بیس نقص ڈال کر ' تمہادی جانوں اور پھلوں (کھیتوں) بیس
بہاریاں لگا کر آزماؤں گا اور جو لوگ صبر سے سب پھے سہہ جائیں گے (برداشت کریں
گے) اور مصائب و مشکلات و آزمائش بیں پھار اٹھیں گے کہ ہم بھی اللہ بی کے لئے ہیں اور
ہمیں اس کی طرف بلٹنا ہے 'ان پر اللہ کی طرف سے رحمت و سلامتی کی بارش ہوگی اور
وئی ہدایت یافتہ قرار دیئے جائیں گے۔ "(البقرہ۔ 155)

گویا معاش و معیشت کی کی بیشی ایک طرف رحمان کے دامن رحمت میں جگہ لینے کا ذریعہ ہے تو دو سری طرف شیطان بھی آسانی سے ای کو ذریعہ بناکر انسان کو گراہ و برباد کرتا ہے۔ یہ مسلمہ امر ہے کہ معیشت ایمان کے بعد انسان کی پہلی ضرورت ہے کیونکہ عملی زندگی کی گاڑی اس کے بغیر نہیں چلتی۔ حصولِ رزقِ حلال (معاش) کو اللہ تعالیٰ نے اینے آخری نی عظیم کے ذریعے قرائض (حقوق اللہ) کے بعد قرض قرار دیا تعالیٰ نے اینے آخری نی عظیم کے ذریعے قرائض (حقوق اللہ) کے بعد قرض قرار دیا

معیشت عملی زندگی گذار نے کے لئے وسائل کانام ہے۔ مثلاً ذراعت 'زر کی معیشت معیشت معیشت ہے۔ اور یکی کھے تجارت کے لئے ہم کمہ سکتے ہیں۔ یہ تنول شعبے ایک دوسر ہے کے لئے ناگزیر ہیں۔ صنعت کا بہت بڑا دھمہ ذراعت کا مختاج ہے اور تنجارت دونول شعبول کی مختاج۔ فرکورہ تنول بن شعبول کے لئے ناگزیر معاونین کی فوج ظفر موج ہے جے عرف عام میں لیبریامز دور کماجاتا ہے۔

معیشت کی میہ گاڑی اپنے چاروں پہیوں پر چلتی رہے اور چاروں پہیے یکسال بھی ہوں ان میں کسی جگہ دکنے کا حمّال کا ہو تو گاڑی کے کسی جگہ دکنے کا احمّال نہیں رہتا بلتھ رفتار بھی تیز رہتی ہے۔ گریس یا تیل غذکورہ تینوں جنتوں میں لگا سرمایہ ہے۔ گریس یا تیل غذکورہ تینوں جنتوں میں لگا سرمایہ ہے۔ یوں معیشت اور سرمایہ بھی لاذم و ملزوم ٹھمرے۔

اگر کی طریقے سے کوئی اوپر بیان کردہ مربعہ یا مستطیل نما چوکور کے قائمہ ذاویوں میں بگاڑ پیدا کر دے مثلاً ذراعت کی گاڑی کو پیڑ کی سے اتار دے 'صنعت کا پید توڑ ڈالے 'مز دور کواپنے ڈھب پر لے آئے اور سر مایہ کے تیل گریس کے سوتے خٹک کر دے تو یمی کیفیت معاشی بڑ ان کملائے گی۔ اس سے متاثر ہونے والا فرد ہویا قوم 'اس ڈوبتی نیا کو چانے کی خاطر کی بڑ ہی مایہ دارکی طرف رجوع کریں گے 'اس کی شرائط پر قرض لیس گے 'اس کی شرائط پر قرض لیس گے 'بی گا کھیں گے ۔ علی بناالقیاس۔

عالمی بساط پر معیشت کے استخام اور معیشت کی بربادی کا یہ کھیل پر سول ہے کھیلا جا رہا ہے۔ عیار و شاطر اپنے سر مایہ کے بل بوتے پر وشمن کی معیشت تباہ کر کے معاشی بڑان میں غوطے کھانے والے کو اپنے جال میں بھانسنے کے لئے خود موقع پیدا کرتے ہیں اور پھر محسن کے بھر وپ میں آگے بودھ کر اسے سینے سے لگاتے اس کی جمولی میں سودی قرض لینے والا تو رہا ایک طرف میں سودی قرض لینے والا تو رہا ایک طرف اس کی آئندہ نسلیں بھی جھٹکارا حاصل نمیں کر سکتیں۔ آخری صلیمی جنگ میں مالاوب کامیابی کے لئے دسمن کا می مسلم قلعہ ہے جے سر کر لینا آسان نمیں ہے ماسوائے خالتی کی طرف رجوع کرنے کے۔

اللہ تعالیٰ کی مغضوب قوم یہودی اپنی نافر مانی کے آغاذے بی عالی حکر انی کے خواب دیکھتے ہیں۔ یہود کے زعمانے عہدِ قدیم میں تغیر عالم کے خواب کو شرمندہ تعیر ویکھتے ہیں۔ یہود کے زعمانے عہدِ قدیم میں اقوام عالم کو معاثی بحر ان سے دوجاد کر کے ویکھنے کی خاطر جو منصوبہ بعدی کی تھی اس میں اقوام عالم کو معاثی بحر ان سے دوجاد کر کے اس میں سکے اپنے مالیاتی اداروں کے ذریعے سودی قرض کے جال میں قاد کر کے انہیں مفلوج کئے رکھنا شامل ہے۔ جس پر ماضی بعید سے عمل کا تسلسل اسے ہمادی و بلیز تک لے آیا ہے۔ اس سادے دور کے واقعات پر اپنے پر ائے سبھی گواہ ہیں۔ یہ اپنی دبین کے ایکنٹ بھی ہوسکتے ہیں۔ یہ اپنی ان کے ایکنٹ بھی ہوسکتے ہیں۔

اس کی ضرورت ہے۔ پھر تو میں نیاورڈ آرڈر قبول کریں گی۔ "بہ الک کارے پر ہیں۔ ایک بوا بڑ ان اس کی ضرورت ہے۔ پھر تو میں نیاورڈ آرڈر قبول کریں گی۔ "بہ (راک فیلر ڈائر یکٹر وال سٹریٹ نماٹن بنگ "کوالہ سونے کے مالک صفحہ 38)

اللہ اللہ فرت معاشی بر ان کے سبب کی گنابردھ جائے گی جس کے انتیج میں سٹاک اللہ فی تھب ہو جائیں گے اور صنعت مفلوج ہو جائیں گے اور صنعت مفلوج ہو جائے گی۔ ہم سونے کی چمک اور اپنے معروف ہتھکنڈول کے ساتھ مخصوص باتھوں کے ذریعے عالمی معاشی بر ان پیدا کریں

ہے۔ "اس حال میں ہم نیات دہندہ کے ردب میں مزدوروں کی مفوں میں گھس کر انہیں مزاحتی فوج میں شامل ہونے کی ترغیب دیتے ہیں، جنہیں ہمیشہ ہی ہے ہم نے "یہودی معاشر تی ہمائی چارے " کے اصول پر مدد فراہم کی ہے ۔۔۔۔۔ امراء کی حکومت جے قانون کے سائے میں ور کر میسر ہیں، کی خواہش تھی کہ مزدور شومند ہوں اچھا کھا کیں گر ہماری دلچینی قطعا اس کے بر عکس ہے شومند ہوں اچھا کھا کیں گر ہماری دلچینی قطعا اس کے بر عکس ہے ہماری طاقت خوراک کی مسلسل کی اور جسمانی طور پر کزور مزدور ہماری طاقت خوراک کی مسلسل کی اور جسمانی طور پر کزور مزدور ہماری طاقت نوراک کی مسلسل کی اور جسمانی طور پر کزور مزدور ہماری طاقت نوراک کی مسلسل کی اور جسمانی طور پر کزور مزدور ہماری طاقت نوراک کی مسلسل کی اور جسمانی طور پر کزور مزدور ہماری طاقت نوراک کی سبب وہ ہمارے مفادات کا غلام ہے۔ کیونکہ انہی کمزور ایوں کے سبب وہ ہمارے مفادات کا غلام ہے۔ اور ایک آقاؤل کے پاس ہمارے خلاف کوئی قوت نہ بن سکے گاجو ہمارے مفادات پر اثر انداز ہو۔ "کے (Protocols 3:7)

یہود کے معافی بڑان کے طریقے اور اس کی ضرورت کو فد کورہ اقتباسات ہیں آپ ملاحظہ فرما بھے ہیں کہ اپنی دولت بھورت سونا کے بل ہوتے پر وہ دنیا کی حکر انی کے س قدر قریب ہیں کہ ان کے قائم کروہ عالمی مالیاتی اوارے ورلڈ بنک آئی ایم ایف کندن اور پیرس کلب ہول یا بنک آف انگلینڈ منک آف امریکہ یا ٹی بنک وغیرہ ہول کمڑے کے جالے ہیں جو ان کے مطلوبہ شکار کو ان کے لئے بے اس کرتے ہیں۔ نالسٹائی کے منصوبہ بندی دیکھ کر کما تھا:

اکہ علی ایک مخص کی پیٹے پر بیٹھااس کا گلادبارہا ہوں اور ساتھ ہی کہتا ہوں کہ جھے افسوس ہے میں تو اس کی حالت بہتر بتانا چاہتا ہوں کہ جھے افسوس ہے میں تو اس کی حالت بہتر بتانا چاہتا ہوں سوائے اس کے کہ میں اس کی پیٹے سے اتروں کا نہیں۔ "کہ (حوالہ "سونے کے مالک" صفحہ 34)

اس آخری صلیبی جنگ کے معاشی محاذ پریرازیل کے ایک ساستدان کا تبسرہ

مھی خوب ہے۔

الله المكير جنگ شروع ہو چكى ہے۔ يہ خاموش جنگ ہے جس ميں سيابيوں كى جائے ہے مر رہے ہيں۔ يہ قرضوں كى جنگ ہے جس ميں سيابيوں كى جنگ ہو وہ ہتھيار جو ايٹم ہم سے زيادہ مملك اور ليزر شعاعوں سے ذيادہ تباہ كن ہے۔ "

ہم نے اوپر معاثی بدحالی کے لئے سے گئے جس جالِ عنکبوب کاؤکر کیا ہے اور جس سے یہود نے پہلے نصاریٰ کو قابو کیا لور پھر ڈھال کے طور پر انہیں ہی آگے رکھ کر عالمی عکم انی تک رسائی کے لئے سعی و جمد کر رہے ہیں اس کے خدوخال مندرجہ ذیل دو اقتباسات ہیں بھی ملتے ہیں:

ایم استان کی کیفیت کیا ہے؟ کیا امریکہ کے پاس اتنا سونا نہیں ہے کہ اپنے قرضے کے مسئلے کو حل کر سکے؟ سب سے زیادہ سونا آئی ایم ایف کے پاس ہے اور دوسرے مرکزی بعوں کے قبضے میں ونیا کادو تمائی سونا ہے (یعنی اکیلے IMF کے پاس ایک تمائی) اس لئے وہ مقابلے میں یا روپے کی پشت بنائی کے لئے استعال نہیں ہونے مقابلے میں یا روپے کی پشت بنائی کے لئے استعال نہیں ہونے ویتے۔ ان کا "سنری قانون" یہ ہے کہ "جس کے پاس سونا ہے وہی قانون بناتا ہے۔ " ان کا "سنری قانون " یہ ہے کہ "جس کے پاس سونا ہے وہی قانون بناتا ہے۔ " ان کا "سنری قانون " یہ ہے کہ "جس کے پاس سونا ہے وہی قانون بناتا ہے۔ " ان کا "سنری قانون " یہ ہے کہ "جس کے پاس سونا ہے۔ ان کا "سنری قانون " یہ ہے کہ " جس کے پاس سونا ہے۔ ان کا "سنری قانون بناتا ہے۔ " ان کا " سنری قانون " یہ ہے کہ " جس کے پاس سونا ہے۔ ان کا " سنری قانون بناتا ہے۔ " ان کا " سفری قانون بناتا ہے۔ " ان کا " سونے کے مالک " صفحہ 32)

اب ای آئیے میں قانون بنانے والوں کا چرہ دیکھتے جائے جو سونے کی قوت کے بل اوتے پر اپنی بات منواتے ہیں۔ IMF کا ہیڈ کوارٹر واشکٹن میں سرئے کے ایک طرف ہے توبالقابل دوسری سمت World Bank کا دفتر ہے اور دونوں کے بیجے سرمایہ یا سونا ہے تو یہود کا۔ ایک قرض دیتا ہے تو دوسر اقرض کا سود اداکر نے کی خاطر سود پر قرض فراہم کرتا ہے۔

الله المحالى عالى جنگ كے بعد "امن عالم"كے لئے انٹر نيشل معرز

(یرودی سوئے کے مالکوں نے) نے کل عالم حکومت کا نظریہ پیش

کیااور اس کے لئے تین چیزوں کو ضروری قرار دیا گیا۔ ورلڈ بنک

ورلڈ کورٹ اور عالمی انظامیہ اور متفقہ یعنی لیگ آف نیشنز

ورلڈ کورٹ اور عالمی انظامیہ اور متفقہ یعنی لیگ آف نیشنز

(League of Nations) میں "عالمی عدالت انسانہ "بنا بھی دی گئی ۔۔۔۔۔ 1944ء میں الینڈ) میں "عالمی عدالت انسانہ "بنا بھی دی گئی ۔۔۔۔۔ 1944ء میں (کا مداوا کرنے کیلئے) کی وجہ ہے آئی ایم ایف اور ورلڈ بنک کو تعلیم کر لیا گیا اور خواج میں لیگ آف نیشنز UNO کے نام سے (سلامتی کو نسل کے ساتھ) وجود میں آگئی۔ "کی (سونے کے مالک صفحہ 33)

یہ ہے عالمی ساروں کی کامیانی کہ سونے کے مالک ہونے کے ناتے 'عالمی سطح پر جو چاہیں منوالیس۔ انہی ساروں یا منی چیخر نز Money Changers 'جو بقول ولیم کے کر' (نیول کمانڈر)' بیودی سار احتی موزر ہوٹر کی باقیادت میں سے ہیں' ای نسل سے ایک را تھ دیلڈ تھا جس نے دولت کی بیاد پر دنیا کو کنٹرول کرنے کے منصوبے پر سب سے پہلے کام شر دع کیا تھا اور اس کام کزی نقط سود قراریایا تھا۔

ہے "قرض بالخصوص غیر مکی قرض کی حقیقت کیا ہے؟ قرض فی الاصل ایک الی گار نٹی کا نام ہے جور قم کے ساتھ سود کی ادائیگی کے لئے لکھی جاتی ہے مثلاً اگر 5 فیصد شرح سود طے ہو تو قرض لینے والا 20 ہر س بعد اصل رقم کے برایر سود اداکرے گا' 40 سال بعد تین گناادر مزے گا' 40 سال بعد تین گناادر مزے کی بات ہے کہ سود کھر بھی ادا نہیں ہوتا۔ "کہ (Protocols 20:30)

اللہ علی جاتے ہم نے اپنے ذر خرید ایجنوں کے ذریعے غیر مکی قرضوں کی جات لگائی ہے تو غیر یمود کے تمام تر سرمائے نے ماری تجور ہوں کی جات لگائی ہے تو غیر یمود کے تمام تر سرمائے کے ماری تجور ہوں ( World Bank اور ۱MF افخیرہ) کی راہ دیکھ کی

ہے۔ اول کہیئے کہ یہ غیر یہود کا خراج ہے جو وہ ہمیں با قاعد گی ہے۔ اواکر نے پر مجبور ہیں۔ "ک (Protocols 20:32)

آج کی ملکی معیشت پر ایک نظر ڈالیں 'یہ ذرعی معیشت ہویا صنعتی معیشت یا تجارت ہو ہر ایک این ایک پر "کھڑی ہونے کے لئے" مخاج ہے سودی قرضوں کی اور یہ قرض سونے کے مالک دیتے ہیں۔ اپنی شرائط پر جنہیں یہ گردی شدہ 'مانے پر مجبور ہیں اور بر حتا پڑ حتا سود جمال ایک طرف ان کے مقاصد کی جمیل کرتا ہے وہیں مقروض کو بند رہ جا در تا دلدل میں د حنساتا چلا جاتا ہے اور پھر صنعتی بونٹ اپنی موت آپ مرتے ہیں تو ذراعت بھی وم توڑتی نظر آتی ہے 'تاجر حضرات کو الگ دن میں تارے نظر آتے ہیں۔ انسان کے خالق نے مظمدوں کو 'سود حرام قرار دے کر اس قباحت سے جایا تھا' بمود جے موثر ہتھیار کے طور پر استعال کر کے غیر بمود کو بالعموم اور ملت مسلمہ کو بالحضوص بے دست دیا گررہے ہیں۔

اجادہ داری قائم کرنے کیلئے اور مادے نادیدہ ہاتھ کے ازاد ہو اور ہادے نادیدہ ہاتھ دنیا کے گوشے گوشے بیل اس اجادہ داری کے (قیام) لئے آزاد مرابیہ کی فاطر مصروف رہیں۔ صنعت و تجادت بیل مصروف لوگوں کو مرابیہ کی فاطر مصروف رہیں۔ صنعت و تجادت بیل مصروف لوگوں کو مرابیہ کی یہ آزادی سیای قوت نفی گیاور پھر کی آزادی عوامی رد عمل کو کچلئے کاذر بعہ خامت ہوگی۔۔۔۔ "کم (Protocols 5:7) کم اور کیلئے کاذر بعہ خامت ہوگی۔۔۔۔ "کم مضنت و تجادت کی بول کم میں کہ کہ مملا کنٹرول ہارے ہاتھ بیل ہو۔ سٹر بازی مضنت کی دیم میں کہ کہ مملا کنٹرول ہارے ہاتھ بیل ہو۔ سٹر بازی میں اور سٹر ہانہ کی ہاتھوں بیل رہنے سے ذراعت مضبوط صنعت کی دیم میں ما ہے ہوگی ہاتھوں بیل رہنے سے ذراعت مضبوط صنعت کی دیم کا ادا گیگی کے بعد نجی ہاتھوں بیل دائے گی کے بعد نجی ہاتھوں بیل دائے گی کے بعد نجی ہاتھوں بیل دائے گی کے بعد نجی ہاتھوں بیل جاتے گی۔ ہماری کامیائی اس بیل ہے کہ سٹہ بازی کے بعد نجی ہاتھوں بیل جاتے گی۔ ہماری کامیائی اس بیل ہے کہ سٹہ بازی کے بعد نجی ہاتھوں بیل جاتے گی۔ ہماری کامیائی اس بیل ہے کہ سٹہ بازی کے بعد نجی ہاتھوں بیل جاتے گی۔ ہماری کامیائی اس بیل ہے کہ سٹہ بازی کے بعد نجی ہاتھوں بیل جاتے گی۔ ہماری کامیائی اس بیل ہے کہ سٹہ بازی کے بعد نجی ہاتھوں بیل جاتے گی۔ ہماری کامیائی اس بیل ہے کہ سٹہ بازی کے بعد نہی

ذریعے صنعت و زراعت کے سوتے خٹک کر دیں اور روئے عالم کی تمام دولت سمیٹ لیں اور یول غیر بہود محض بھکاری ہول گے، تمام دولت سمیٹ لیں اور یول غیر بہود محض بھکاری ہول گے اور صرف زندہ رہنے کی تمارے سامنے سر گول غلام ہول کے اور صرف زندہ رہنے کی بھیک ما تگیں گے۔ "کٹل (Protocols 6:6)

صنعت و تجارت پر کاری ضرب لگانے کا یمودی منصوبہ آپ پڑھ کے ہیں۔ جزیات آپ کے سامنے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ماضی وحال ان سے متاثر 'بلحہ ان کی ضرب شدید سے بحروح ہونے کی 'جی جی کر شمادت چیش کر رہاہے تو لرز تا مستقبل بھی چیشم بھیر ت سے دیکھا جا سکتا ہے بھر طیکہ 'حاکمیت' کا چشمہ نہ لگا ہو۔

اسلامی جمہوریہ باکتان جو خالعتا ذر عی اور معدنی مملکت ہے وونوں حوالوں سے سک ربی ہے اور آند ھیول کی ذریع نصف صدی کا سفر طے کر بھی ہے۔ نصف صدی میں ہزار ہابلتہ بانگ دعووں کے باوجوونہ کسان خوشحال ہوا نہ مز دور اور نہ بی قوم خود کفالت کی حقیق منزل یا سکی اگر کمیں اس کا سراغ ملا تو ناہر کھو جیوں کی طرح "اس کے نقوش یا دیکھنا صرف حکمر انوں کا مقدر ٹھر ایا ان کے ماہرین لبلاغ عامہ کا۔ جس کا انکشاف سرکاری ذرائع بی کر سکے۔

ذر عی معیشت محتاج ہے بانی کی کھادوں کی ہماریوں سے جاؤگ اور ماہرین کے مشوروں کی مگر حکومت کے ذمہ داروں نے ہمیشہ بی اس بات کا اہتمام کیا کہ بیہ حاجات کسان کو وافر نہ ملیں کہ وہ بد ہضمی کا شکار ہو جائے گا۔ بانی کی کارونا تو تھا بی فوجی سرکار کی ہمل صفائی 'یانی کا صفایا بھی کر گئی' کاشت کے دن آتے ہیں تو کھادیں آسان سے باتیں کی ہمل صفائی 'یانی کا صفایا بھی کر گئی' کاشت کے دن آتے ہیں تو کھادیں آسان سے باتیں

آخری منلیبی جنگ

كرتى بين بلحد اكثر مطلوب كهاد آسان كي وسعنول بين كم بموجاتے بيل

زر کی ادویات الی نصیب ہیں کہ جو پر سول پہلے دوسرے ممالک ہیں ممنوع Ban ہوتی ہیں وہ ہمارے ہاں منظے داموں میسر۔ جن کی ضرورت نہیں ہے انہیں استعال کرنے کی ریڈیو، ٹی وی پر ترغیب و تح یص ہے۔ انعامات کے لالج میں دوست کیڑے اور پر نمے نہی زہروں کی زد میں ہیں اور اس سے بوٹھ کریے بھی کہ استعال کنندگان اور فصل پر ندے بھی زہروں کی زد میں ہی اور اس سے بوٹھ کریے بھی کہ استعال کنندگان اور فصل پننے والے سے لے کر فیضیاب ہوئے والوں تک ہر شخص جابی کی زو میں کہ کیڑے مار جاذب Systemic بر فصل سے فصل اکٹیمی کرنے والوں کے جسموں میں بھی سر ایت کرتے ہیں اور پھر اگر سے پھل اور سبزیاں ہوں تو کھانے والوں میں بھی اپنے اثرات مرتب کرتی ہیں۔ مثلاً ایکیپورٹ کو الی سیب حاصل کرتے کے لئے اس پر سات بار چاذب زہر کا کرتی ہیں۔ مثلاً ایکیپورٹ کو الی سیب حاصل کرنے ہیں 'کو مالے بھی سپرے کرتی ہیں۔ یوں ان سے متمت ہونے والی نسل ڈاکٹر سے "متمتع" ہونے پر مجبور ہوتی ہے دی وی ان سے متمت ہونے والی نسل ڈاکٹر سے "متمتع" ہونے پر مجبور ہوتی ہے اور ڈاکٹر می نیخی ادویات کے سائیڈ ایفیکٹس سے مسلسل جابی اپنی جگہ رنگ و کھاتی ہے اور ڈاکٹر می نیخی کی ادویات کے سائیڈ ایفیکٹس سے مسلسل جابی اپنی جگہ رنگ و کھاتی ہے اور ڈاکٹر می نیخی کی ادویات کے سائیڈ ایفیکٹس سے مسلسل جابی اپنی جگہ رنگ و کھاتی ہے لیوں سے محمل کرنے کی ادویات کے سائیڈ الیفیکٹس سے مسلسل جابی اپنی جگہ رنگ و کھاتی ہے لیوں سے محمل کی اور کا کر سے کی کا مرا کی ٹرنا میال ہے۔

"ماہرین" جس جنس کا نام ہے وہ مخصوص آب و ہواوالے ماحول میں پائی جاتی ہے کہ باہر کی کھلی گرم سر د ہوا اسے راس خمیں آتی۔ ان کی آئکھیں اور کان جو ماہر انہ مشوروں کی لمبی چوڑی رپورٹیس بنا کر اوپر جھیجے میں اپنا ٹائی خمیں رکھتے، بھی کسی آئکھ نے کم بنی و کھیے ہوں گے ہوں گے ہاں البتہ مخصوص میٹنگوں میں ریڈیو، ٹی وی کے ٹھنڈے کم ول کے اندر ہر آئکھ دیکھے بھی سکتی ہے اور ہر کان س بھی سکتا ہے۔ مگر غریب ترستے رہ جاتے ہیں۔

آپ کے ذہن میں یہ سوال آسکتا ہے کہ مذکورہ سطور کا یہودی منصوب سے تعلق ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو اپنول کے کر توت ہیں بلاوجہ ہر جگہ یہود کی منصوب بندی کو گھیٹنا قرین انصاف نہیں ہے۔ لیجے اقتباس پڑھئے:

الرورسون بناليس ك) عوام يل عد يو بھى

انظامیہ ہم منخب کریں گے 'اپنی وفادار بول کی شکیل کی صلاحیت کے حوالے سے کریں گے کہ وہ ان حکومتوں کے اپنے تیار کروہ افراد کی ظرح تربیت یافتہ نہ ہوں گے بلحہ نگان سے کرا ارض پر حکم انی کے لئے زیر تربیت رکھے گئے وہ لوگ ہوں گے جو مروں کی طرح ہمارے 'ماہرین' مشیروں 'اور دا نشوروں کے اشارہ ایرو کو سیجھیں گے اور عمل کریں گے ۔۔۔۔ "کم (Protocols 2:2)

یہ ماہرین اور دانشور اور مشیر 'ورلڈ ہنک' آئی ایم ایف 'ایف ڈبلیو او' ڈبلیو ٹی او' آئی ایم ایف 'ایف ڈبلیو او' ڈبلیو ٹی اور دیگر آئی ایل او' ڈبلیو ان کے لو' بیرٹی سیف طرز کے ان اداروں سے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور دیگر ممالک میں امپورٹ ہوتے ہیں' جن کا کھمل کنٹرول "سونے کے مالکوں" لیعنی صیمونی قوت کے قبضہ قدرت میں ہے اور رہے بقیہ لوگ' ہنود و نصاریٰ' یہ محر ذوہ ان کے غلام ہیں۔ جنہیں اب باشعور پہچانے لگے ہیں۔

فارتی سر ماید کار' جنہیں بوی "محنت و مشقت " کے ساتھ " قائل کر کے "
ہمارے حکر ان تمام تر سمولیات کے وعدول کے ساتھ لاتے ہیں اور وہ بطور 'محسن' یمال
سر ماید کاری پر "آبادہ" ہو پاتے ہیں' انمی سونے کے مالکول کے نما کندے ہیں اور جن
کے ذریعے ملکی معیشت واستحکام پر پنچہ یمود کی گرفت بتدر تے مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا
رہی ہے۔

بھن سے روتا ہوا موسم بھار گیا شاب سر کو آیا تھا سوگوار گیا!

السلی تعدت برائے ملک مات موسل کے کوئد جی تحدید السلی تعدت برائے ملک مات مات کیا۔ جس می زری مائنس دانوں نہ جرئی ادویات سے محلی اداروں کے مائنس دانوں نہ جرئی ادویات سے محلی اداروں کے مائنس ماہری کے فرکت کی۔ ذاکر کو ثر عبداللہ ملک لے مائنس دانوں می ذور دیا کہ ووالی سفار شات مرتب کریں جس سے ماحولیا کی آنوو کی کا فاتھ ہو۔ سینار کا سقمد دری شعب سے ماحولیا کی آنوو کی کا فاتھ ہو۔ سینار کا سقمد دری شعب سے مشکل ماہری کو فعملوں کے جمعند کیلئے زہر کی ادویات کے مشکل ماہری کو فعملوں کے جمعند کیلئے زہر کی ادویات کے اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور اصلاحات کیلئے سفاری سے کام ایت اور یا کیلئے سفار شات مرتب کی اسے۔

#### زرى زبرى ادويات كامتيادل تأكزم موكميا، واكثركوثر مبدالله

امنام آباد اس ما دری زبر کی اددیات کا متبادل ما کرر سو آبا ہے۔ ان خالات کا اعماد پاکستان دری کا تعقادی کوئٹ تعقیداتی کوئٹ کی میں دہول استعالی کوئٹ میں دہولی ادویات کا متوادان استعالی کالیسی اور محمت ممل کے موضوع پر تین دوزہ در کشاب سے خطاب کرتے

بشكر مدروزنامه 'أوصاف 'اسلام آباد' 21 ستبر 2000،

### پاکستان کے ذمہ غیر مسلم ممالک کے قرضے

كزشته سال تك بإكستان كے ذمه درج ذيل ممالك كا قرضه واجب الادا ہے۔

| قرضے کی رقم   | ملک          | قرضے کی رقم   | ملک          |
|---------------|--------------|---------------|--------------|
| (ملين ۋالريش) |              | (ملين ۋالريش) |              |
| 111.928       | بالينتر      | 5560.816      | جاباك        |
| 94.845        | سوينران      | 2942.448      | امریک        |
| 47.353        | برطانيه      | 1590.794      | جر متی       |
| 49.785        | ناروے<br>مل  | c 1145.574    | فراتس        |
| 45.782        | ليحييم       | 404.586       | كينيزا       |
| 404.151       | جين ا        | 206.664       | اعلى         |
| 21.274        | و تمارک      | 274.598       | روس          |
| 6.052         | فن لينڈ      | 187.359       | آسٹریلیا     |
| 25.905        | كوريا        | 65.088        | سيدن         |
| 18.583        | استريا       | 77.095        | سوئيز ر ليند |
| 13.583        | چيکو سلواکيه |               |              |
|               |              |               |              |

### مسلم ممالک سے حاصل کئے گئے قرضہ جات

اس کے علاوہ درج ذیل اسلامی ممالک کا بھی پاکستان مقروض ہے لیکن اسے

امداد میں طاہر کیا جاتاہے۔

اسلامی ممالک

اسلامی تر قیاتی بینک

ابو ظهبي

كويت

ليبيا

سعودي عرب

اويبك فنثر

رقم (ملين ۋالريش)

4644.127

73.359

109.414

25.558

5.598

296.513

85.284

44.316

#### 1947ء سے 1998ء تک مختلف ادوارش کئے گرضے

| حكمران                           | دورٍ حکومت | لئے گئے قرضوں کا جم         |
|----------------------------------|------------|-----------------------------|
| ليانت على خان / خواجه ناظم الدين | £1947-58   | 59 كروژ 40 كاكم ۋالر        |
| اليوب خاك                        | £1958-69   | 5ارب 37 كروز 80 لا كا ذالر  |
| جزل محلي خان                     | £1969-74   | 1 ارب 75 كروز 40 لا كا ذالر |
| ذوالفقار على بهنو                | £1971-77   | 5ارب 5 كروز 80 لا كھ ڈالر   |
| جزل ضياء الحق                    | £1977-85   | 2ارب 49 كروز 60 لا كا ذالر  |
| محمر خال جو شيجو                 | £1985-88   | 7ارب 60 كروز 70 لا كا ذالر  |

| 5ارب 9 كرورُ 50 لا كم وُالر  | £1988-90 | بے نظیر بھنی                  |
|------------------------------|----------|-------------------------------|
| 7ارب 16 كرورُ 20 لا كم وُالر | €1990-93 | توازشريف + (جوتي كاعبورى دور) |
| 8ارب 28 كرور 70 لا كورال     | £1993-96 | بے نظیر کھٹو                  |
| 2ارب 30 كروز ۋالر            | £1996-97 | ملك معراج فالد                |
| 3ارب 20 كروژ ۋالر            | £1997-98 | نواز شریف                     |

### 1988ء کے بعد زر مبادلہ کی صور تحال

منی 1988ء کے چار منتف حکومتیں پر طرف ہو کیں ان کی پر طرفی اور نگران ہو وزرائے اعظم کے دورِ حکومت کے خاتمہ کے وقت زر مبادلہ کے ذخائر درج ذیل ہیں۔

| زر میادلہ کے ذخار (طین ڈال) | جس دان حكومت ختم يوتي     | حكران             |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------|
| 529                         | 6 اگست 1990ء              | بے نظیر بھٹی      |
| 2463                        | 6 بومبر 1990ء             | غلام مصطفي جنوتي  |
| 226.                        | 18 جولائي 1993ء           | نواز شریف         |
| 280                         | 1993ء 19                  | معين قريتي        |
| 2463                        | 5 تومبر 1996ء             | بے نظیر کھٹو      |
| 1025                        | 17 فرور ک 1997ء           | ملك معراج خالد    |
| 1263                        | مَى 1998ء                 |                   |
|                             | -                         | (ایمی دھاکے ہے    |
| 1122                        | چان 1998ء<br>ر) جون 1998ء | (ایٹی دماکے کے بع |
| 1517.12                     | 12 اکتوبر 1999ء           | نواز شریف         |

### مختلف ادوار میں اشیاء کی قیمتوں کا موازنہ

1947-99ء کے دوران اشیاء کی قیموں کا موازنہ درج ذیل ہے۔

| پژول (فی لژ) | آنا (في كلو) | دورٍ حکومت | حكران              |
|--------------|--------------|------------|--------------------|
| 15 چے        | 20 پیے       | £1947-53   | ليانت على خاك      |
| 90 جے        | 50 چين       | £1958-69   | الوب خاك           |
| 2.90روپي     | ایک روپیه    | £1971-77   | ذوالفقار على بهملو |
| 7.75روپ      | 2.50روپي     | 1977-88    | ضياء الحق /جونيجو  |
| وروپے        | 3.25روپے     | £1988-90   | بے نظیر بھٹو       |
| 14روپ        | 4.30روپي     | £1990-93   | نواز شريف          |
| 18.85روپ     | 6,60روپ      | £1993-96   | بے تظیر بھٹو       |
| 23.64 پ      | 9.50روپي     | £1997-98   | نواز شریف          |

(بھی روزنامہ"اوصاف"اسلام آباد 28اگست 2000ء)





# ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سم اللہ الرحمٰن الرحیم Oوبہ تنتین O

## أسامه \_ يهودونساري كے طلق كى جھائس

بھیر ئے کے منہ میں 'بھیر کے سے کو ندی پریانی سے دیکھ کر 'یانی بھر آیا تو "انصاف کے تقاضول" کو محوظ رکھتے ہوئے اس نے بھیر کے بیچ کو چارج شیث کرنا ضروری سمجھااور اس پر بہلا الزام بدلگایا کہ تم میرے پینے کایاتی گدلابلحہ جو تھا کر رہے ہو۔ بھیر کے بے نے بعد احرام عرض کیا کہ حضور یاتی تو آپ کی طرف سے میرے جانب بہدرہا ہے۔ بھیزیئے نے جائے شرمندہ ہونے کے دوسر االزام اس کے سرمندہ دیا کہ گذشتہ سال تم نے بھے گالیاں دی تھیں۔ بھیر کاچہ پھر منمنایا کہ حضور پھیلے سال تو میں پیدائی نہ ہوا تھا۔ منصف نے دونوں دلائل رو کر کے انصاف کی تاریخ رقم کرتے بھیر کے اس بے کو منطقی انجام تک پھیادیااور این راه لی۔ یہ جنگل کا قانون کملایا۔

آج کے ترقی یافتہ اور روش زمانے میں جب کہ حقوق انسانی کی محافظ ہو این او اور سلامتی کونسل موجود ہے ،حقوقِ انسانی کے غم میں لمحد کھلنے اور بے قرار رہے والی عالمی تنظیمیں موجود ہیں عالمی عدالت انصاف کوائی بے انصافیوں پر فخرے جمار سوعالی صمير کے "زنده مونے کی "در ختال مناليل" بھر ي بري بيل ايك مهذب معيديا (Werewolf) بن تمين بلحد اس كى يورى قوم اور ديكر لواحين ايك شير كو بھير كائد مجھتے ہوئے 'بھیر نے کے طرز انساف پر ''انساف کے نقاضے پورے کرتے "بڑپ کرنے کے لئے بے جیل ایں۔

ماضی میں سریر اہان مملکت کے متعلق ماسوائے ظالم ہونے کی شکایت کے رعایا كوبالعموم اور كوئي شكايت نه جواكرتي تقي اور ايباكوئي اكاد كابي بوتا تفاكر امريكي صدر كلتثن نے شرافت و تمذیب کے اس قدر نئے او هیڑنے کہ ایک طرف وائٹ ہاؤس کو فحبہ خانہ ما

ا ڈالا۔ اپنی ذلالت کا ٹیلی ویژن پر بر ملا اقرار کیا تو دوسری طرف عالمی غنڈہ گردی اور د صونس کے ریکارڈ توڑ دیئے۔ یہود کا بیہ ممرہ ظلم و زیادتی میں ان سے بھی جار قدم آگے رہا۔ مسلم دشمنی میں باؤلا ہو گیا۔

عالمی سطح کی غنڈہ گردی کے جواز کی فاطر 'بعینہ بھیرا نے کے طرز استدلال پر بہودی پر اس کے ذریعے آئے دن اسامہ بن لادن کے متعلق الی خبریں براے تواتر اور منصوبہ بندی کے ساتھ شائع کروائی جاتی ہیں جیسے اسامہ بن لادن ناسا کی طرح سیٹلائٹ کے ذریعے گوبل سطح پر ہر ہر چیز کو کٹرول کررہا ہے۔ مثلاً خبر آتی ہے:

اسامه جایان میں دہشت گردی کا منصوبہ بنار ہاہے۔

اسامہ بیجن مجاہدین کی مدد کے لئے افرادی قوت اور ہتھیار فراہم کر رہاہے۔

اسامہ مسلم ریاستوں میں تحریک حریت کی سریزی کررہاہے۔

اسامہ وائٹ ہاؤی کو ڈائٹامیٹ کرنے کی منصوبہ بندی میں مصروف ہے 'وغیرہ

ای طرح کی نہ کی امریکی لائی کے ملک کے ہوائی اڈے سے 'بے گناہ پکڑ کر اسامہ کی میینہ تنظیم کے سر منڈھ دیئے جاتے ہیں۔ اسامہ کے عالمی نیٹ ورک پر ایسے افراو سے "بلا تشدد" شواہدا کھے کر کے اسامہ کو عالمی دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے۔ بدقت کی بات یہ ہے کہ اسامہ دشمنی ہیں اپنے بھی شریک ہیں اور اس لئے شریک ہیں کہ اسامہ ان کے محسنوں کو محن انسانیت علیقے کے اس فرمان "اخر جوا المیہود و المنصاری من جزیرہ العرب" (یہود و نساری کو جزیرہ العرب سے نکال دو) پر عمل کرتے ہوئے برطانوی 'امریکی افواج کے اخراج کے دائی ہیں۔ اپنوں نے یہود و نساری کو جلا وطن کر حیابتہ اس مجاہد کی ہلاکت کے لئے کہ دو نساری کے جوائے نہ صرف یہ کہ اسامہ کو جلاوطن کر دیابتہ اس مجاہد کی ہلاکت کے لئے یہود و نساری سے بھی چار قدم آگے ہوئے گناہوں کو پکڑ پکڑ کر امریکہ کے حوالے کر دیے ہیں۔

ا پی بات کا آغاز ہم نے بھیڑ نے کی مثال سے کیا ہے ممکن ہے بھن حضر ات اے زیادتی ہے تعبیر کریں۔ ہم نے بہود و نصاریٰ کے لئے وہی لفظ استعمال کیا ہے جو بہود

آخری صلیبی جنگ

نے خود اینے لئے بہند کیا ہے۔ رہے نصاری توبدان کے مرے اور بعدہ بے دام ہیں۔ انہی کے اشارہ ایر و پر حرکت میں آتے ہیں۔ وٹائق یہودیت سے اقتباس ملاحظہ فرمائے:

#### "الم عليو نے بيل"

"کوئم (غیر یمود جملا) بھیروں کا گلہ بیں اور ہم ان کیلئے بھیر نے بین اور ہم ان کیلئے بھیر نے بین اور کیا آپ جانے بین کہ اس وقت کیا ہوتا ہے جب بھیر نے بین اور کیا آپ جانے بین کہ اس وقت کیا ہوتا ہے جب بھیر کے بین اور کیا آپ جانے بین کہ اس وقت کیا ہوتا ہے جب بھیر کے بین کہ اس وقت کیا ہوتا ہے جب بھیر کے بین کہ اس پر ہاوی ہوجاتے بین "(Protocol 11:4))

یواین اداور اس کے ذیلی ادارے ہوں یامریکی صدارت ہو "نیا بھی شیں ہا اللہ یہ یہ بود کی رضا کے " اس پر کی گواہی کی ضرورت نہیں کہ روزروشن کی طرح ہر چر عیال ہے۔ نصف صدی کی تاریخ کی گواہی پر تو موجودہ نسل بھی گواہ ہے تمام اہم امور پھوڑ کر ' یوں لگتا ہے کہ امریکہ یمادر کا ایک ہی ایجنڈا ہے اور یہ ایک نکاتی ایجنڈا مسلم دشتی ہے۔ ملت مسلمہ کو بے بس کر کے اپ قد موں میں گراتا ہے اور اس مقصد کے مصول کی فاطر تمذیب و شرافت وہا خلاق کے تمام ضوابط کو پس پشت ڈال کر بے ضمیر خرید نے بین ' بھیڑ نے کی طرز پر الزام تراشی کر کے بھی عراق کے بھانے کویت اور سعود یہ کی الما اور محدنی وسائل پر گرفت مضبوط کرتی ہے تو بھی اسلام کے حوالے سے بچال ان کھنے والے افغانستان اور پاکستان کو کمز ور کر کے بھارت کی سر پر تی اور جہاد کشمیر کا بہان رکھنے والے افغانستان اور پاکستان کو کمز ور کر کے بھارت کی سر پر تی اور جہاد کشمیر کا بھال ہوائی اڈے کی سمولت سے فیضیاب ہونا ہے۔ امریکی بھیڑ سے کی طرح روی رہے بھی فاطر ہوائی اڈے کی سمولت سے فیضیاب ہونا ہے۔ امریکی بھیڑ سے کی طرح روی رہے بھی خوالے نے داخستانی دہشت گردوں کا نعرہ ولگا کر چیچنیا پر پڑھائی کی کہ اس ملک کے محدنی ذھائر پر قبضہ جمالے۔

اسامہ بن لادن آج عالمی جماد کی علامت ہے اور جماد 'ہر طرح کی دہشت گردی کو فتح کے فتح کے دی ہشت گردی کی فتح کی اس کے حوامر بیکہ اور اسکے حواریوں کو بیند نہیں ہے بلحہ ان کے مقاصد کی شکیل کی راہ کا سنگر کر آن ہے۔ ای کو ہٹانے کیلئے عالمی سنٹے پر واو ملا مجایا جارہا ہے جسے عالمی امن

آخری صلیبی جنگ

کو خطرہ ہے تو صرف اسامہ بن لادن سے ہے اور اسر ائیل کی امن بیندی اور روس کے صلح جورویے پر ان کے گردو بیش بسے والے برے مطمئن ہیں 'پر سکون اور خوشحال ہیں۔

ذندگی کی مسلت ہر کی کے لئے طے ہے 'بقول حفرت علیٰ موت ہر شخص کی حفاظت کرتی ہے کہ اے بھر حال اپ وقت پر وارد ہونا ہے۔ جگہ اور صورتِ اختام بھی حفاظت کرتی ہے وقت معین پر اگر شمادت مقدر ہے تو اس سے بڑی سعادت مسلمان کے فرد یک اور کوئی نمیں ہے۔ رہا شہید کنندہ تو اس نے روسیای اپ مقدر میں لکھنی ہے فرد یک اور کوئی نمیں ہے۔ رہا شہید کنندہ تو اس نے روسیای اپ مقدر میں لکھنی ہے چاہے یہ کاننان خود ہو 'اس کا کوئی ایجنٹ یا ای کا خرید کردہ "اپنوں "میں سے کوئی بے ضمیر اور بے غیر ت مسلمان کسلوانے والا ہو۔ مجاہد موت کی آنھوں میں آئے میں ڈال کر زیدگی گذار تا ہے وہ بھی خاکف نمیں ہوت کی آئے موں میں آئے میں ڈال کر زیدگی گذار تا ہے وہ بھی خاکف نمیں ہوت کی آئے موں میں آئے میں ڈال کر زیدگی

افغانستان کے سربراہ ملا عمر (الله ال کی عمر وراز فرمائے) نے جس مومنانہ جرائت اور اہیر ت سے اسامہ بن لادن کی مہمان نوازی کا حق اوا کیا ہے اور ہر بین الا قوای دباؤکو جھٹک ویا ہے یہ نا قابل فراموش ہے اور دوسر سے مسلمان کہلوائے والے سربراہان کے لئے قابل قملید مثال ہمی ہے۔ زندگی اور اقتدار دونوں بی عارضی ہیں۔ زندگی اقترار کے لئے ہویا اقتدار زندگی کے لئے وونوں بی مردود اور بے کار کہ مومن مجھی ان کی رعنا کیوں شی کو کہ اور افتدار زندگی کے دونوں بی مردود اور بے کار کہ مومن مجھی ان کی اسلام کاکام۔ نیات الی کی ذمہ واری خلافت اردنی جیسااعالی وارفع کام۔

اللاعمر نے امریکہ کے بھیزئے کی طرز کے الزامات کو جھک کرا مومنانہ بھی بھیرت کا جوت دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دوسرے مسلمان سربر اہان بھی اسلام کی نشاہ تا نیے کے لئے ان کے ہاتھ مضبوط کریں۔ اگر عالم اسلام نے یہ کروٹ لے ان کے ہاتھ مضبوط کریں۔ اگر عالم اسلام نے یہ کروٹ لے کی تو ہر جگہ عامہ الناس کے لئے اسلام کی حقیقی برکات کے سبب اسکی اسکون اور خوشحالی آئے گی اور اس کو حقوق کی تنفی کا گا۔ اور ندر ہے آنا نہ اکرزیت کو نہ ہوا قابت لے اسلام می ساوات پر تاریخی رفارہ نا اس اسلام کی ساوات پر تاریخی رفارہ نا اسلام کی ساوات پر تاریخی رفارہ نا اس اسلام کی ساوات پر تاریخی رفارہ نا اسلام کی سلام کی ساوات پر تاریخی رفارہ نا اسلام کی ساوات پر تاریخی رفارہ نا اسلام کی سلام کی

المفرور مشيران بالا

## يهم الله الرحمن الرحيم ٥ وبه تنتفين ٥

## قضيه عراق سيلي منظرو بيش منظر

## شاہ فیصل شہید سے شاہ فید تک

1967ء کی عرب اسر ائیل جنگ کے بعد فریقین نے اپنے انداز میں اپی خوبد ل خامیوں اور ایک دوسرے کے اتحاد بول 'غم گساروں کا جائزہ لیا تاکہ مستقبل کے لئے منصوبہ بعدی کی جاسکے۔ یمود کے بظاہر سر پرست گر حقیقاً غلام 'نصاریٰ نے اس جنگ کے دوران جس طرح یمود کا حق نمک اوا کیا اور عرب "حلیفوں " سے جس طرح بود کا حق نمک اوا کیا اور عرب "حلیفوں " سے جس طرح بود و فائی کی وہ کس سے ڈھکی چھی نہ تھی۔ یمود و نصاریٰ نے جمال بالا نفاق پاکتان کو اپنا نمبر ایک دشمن قرار دیاوہاں عراق اور ایران سے خطرہ کو دوسرے نمبر پر رکھا۔ اردن اور نمبر ایک دشمن قرار دیاوہاں عراق اور ایران سے خطرہ کو دوسرے نمبر پر رکھا۔ اردن اور نمبر ایک دشمن قرار دیاوہاں عراق اور ایران سے خطرہ کو دوسرے نمبر پر رکھا۔ اردن اور نمبر سے عوام بلاشبہ جنگو ہیں گر قیادت کے نصاریٰ کے ہاں گروی ہونے پر ہر کوئی شاہد ہے۔

پاکستان کے لئے امر ائیل کے وزیرِ اعظم بن گوریان کا علان ملاحظہ فرمائے:

ہے "عالمی یمودی تنظیم کو اپنے لئے پاکستان کے خطرے کو نظر
انداز نہیں کرنا چاہئے اور پاکستان اس کا پہلا ہدف ہونا چاہئے کیونکہ
یہ نظریاتی ریاست یمود یوں کی بقاء کے لئے سخت خطرہ ہے اور یہ
کہ ساراپاکستان عربوں سے محبت اور یمود یوں سے نفرت کرتاہے۔
اس طرح عربوں سے الن کی محبت ہمارے لئے عربوں کی دشمنی سے
زیادہ خطرناک ہے ۔۔۔۔۔ "ہے
زیادہ خطرناک ہے ۔۔۔۔۔ "ہے

( مؤاله جيوش كرانيل واگت 67ء)

ند کورہ عرب اسر انجل جنگ کے بعد مارکیٹ میں کر کیش 79 (Crash-79) کے ٹائیٹل کے ساتھ ایک فرضی ناول (Fiction) کین الاقوای سطح پر پھیلایا گیا۔ پاکستان میں اس کا اردو ترجمہ شائع ہوا۔ اس ناول ٹیں 'جو فی الواقعہ رائے عامہ کا جائزہ لینے کے لئے feeler تھا' عراق اور ایران کے مائین مکنہ جنگ کا نقشہ کھینچا گیا تھا۔ جن لوگوں نے اس ناول کو ناول کے بجائے یہود و نصاری کی منصوبہ بعدی سمجھ کر بہ نظر غائر پڑھا' وہ اس حقیقت پر متفق ہیں کہ عراق اور ایران کی طویل جنگ بعض جزیات کی حد تک ای کر لیش حقیقت پر متفق ہیں کہ عراق اور ایران کی طویل جنگ بعض جزیات کی حد تک ای کر لیش حقیقت پر متفق ہیں کہ عراق اور ایران کی طویل جنگ بعض جزیات کی حد تک ای کر لیش حقیقت کے مطابق تھی اور ٹھیک ای طرح آغاز ہوا تھا۔

67ء کی جنگ کے بعد یہود و نصاریٰ کا ذور توڑنے کے لئے عالم اسلام کے جری سے ملک فیصل شہید نے تیل کو بطور ہتھیار استعمال کیا۔ اس Oil Embargo ہور پورپ و امریکہ کے ہاتھ یاؤں پھول گئے اور متبادل ایندھن پر تحقیقات کا آغاز بھی ہوا۔ امریکی سفیر ملک فیصل کو 'راضی کرنے' گئے اور اپنے پرس میں ایک 'وھمکی' بھی لے گئے۔ صاحب بھیرت فیصل نے انہیں شہر کے محل میں ملا قات کا وقت دینے کی بجائے صحرائی نظامان میں نصب خیمے میں بلایا۔ سفیر صاحب نے روایتی انداز میں فیصل (مرحوم) کو ہر طرح مائل کرنے کی کو شش کی' نفع فقصان سمجھایا اور جب آئمی ادادے کا مالک فیصل طرح مائل کرنے کی کو شش کی' نفع فقصان سمجھایا اور جب آئمی ادادے کا مالک فیصل این ادادے اور فیصلے پر ڈٹارہا تو سفیر و ھمکی سامنے لے آیا جس پر فیصل نے ہوئے کھرے انداز میں اس سے کما کہ ہم صحرائی لوگ ہیں یہ بھیوریں اور ان کی گھٹایاں بیس کر کھالیں انداز میں اس سے کما کہ ہم صحرائی لوگ ہیں یہ بھیوریں اور ان کی گھٹایاں بیس کر کھالیں گئے۔ تہمارائی مستقبل تاریک ہوگا۔

آخری صلیبی جنگ

یود و نصاری عراق اور ایران کے سینگ پھنما کر مندرجہ ذیل فوائد حاصل کرناچاہتے تھے:

اس اکس عراق اور ایران کی جو افرادی قوت اور جو حربی وسائل اسر اکبل کے وجود کے لئے مستقل خطرہ بن سکتے تھے 'اس تصادم میں بھسم ہو جا کیں گے۔ ان کے نزدیک میں وہ قرین ملک خطرہ بن سکتے تھے۔

ا کر اقران کی جنگ کو عربی اور عجمی کا عکراؤ با کر ای اور عجمی کا عکراؤ با کر او با کا کا دیا تعصب بردهایا جائے گا اور عرب دنیا سے ایران کو مستقل کا دیا جائے گا۔ اس میں بھی وہ دونوں طرف کا میاب رہے۔

انسين كاميانى ہوئی۔

اللہ اللہ اللہ ہوئی۔

اللہ اللہ ہوئی۔

اللہ ہوئی۔

اللہ ہوئی۔

اللہ ہوئی۔

اللہ ہوئی۔

یمود و نصاری اپنی منصوبہ بعدی میں یقینا کامیاب ہوئے کہ انہوں نے اپنے منبول اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لی۔ خلیج کے اطراف بسنے والے مسلمان بھا یکوں کے در میان خلیج نہ صرف پیدا ہوئی 'بلحہ خلیج بھیلتی گئی۔ ان کی افرادی قوت اور حربی وسائل تباہ ہوئے اور دعمن ان کی 'جار حیت 'سے محفوظ بھی ہو گیا۔ محفوظ سرمائے لئے۔

اس بہلو پر یہود کے بردوں کی منصوبہ بندی ملاحظہ فرمائیے اور اس آئینے میں عراق ابران اور عراق کو بیت کی جنگ دیکھئے :

المح" جمال تك ممكن مو جميل غير يهود كوالي جنگول مين الجهانا ہے

جس سے انہیں کی علاقے پر قبضہ نصیب نہ ہوبلتہ جو جنگ کے نتیج میں معاثی جاتی سے دوچار ہو کربد حال ہوں اور پھر پہلے سے تاک میں گئے ہمارے مالیاتی ادارے انہیں امداد فراہم کریں 'جس امداد کے ذریعے نے شار نگران آئکھیں ان پر مسلط ہو کر ہماری ناگزیر ضرورت کی جمیل کریں گی ..... 'پہلے

#### (وٹاکن یوریت Protocols)

ند کورہ افتان کا ایک ایک لفظ کریش 79 میں بیان کردہ واقعات اور بعد میں پیش آمدہ 'حاو ثات' کی تائید کرتا ہے۔ مالیاتی اداروں کے ذریعے امداد کے حوالے سے "بے شار نگران آئیسیں" یہود و نصاریٰ کے جاسوس وا پجنٹ ہیں جو متعلقہ ملک کے وسائل اور سمولتوں سے فیضیاب ہو کر اس ملک سے مطلوبہ معلومات آئیسی کریں گے اور عملاً بیہ ہر اس ملک میں ہو رہا ہے جمال عالمی مالیاتی اداروں 'مثلاً ورلڈ بنک 'آئی ایم ایف 'لندن اور ہراس ملک میں ہو رہا ہے جمال عالمی مالیاتی اداروں 'مثلاً ورلڈ بنک 'آئی ایم ایف 'لندن اور پیرس کلب کے "فیوض ویر کات " پہنچ بچکے ہیں بلحہ آگو پس کی طرح جکڑے ہوئے ہیں۔ پیرس کلب کے "فیوض ویر کات " پہنچ جکے ہیں بلحہ آگو پس کی طرح جکڑے ہوئے ہیں۔ اس ملک این اداروں کے خلاف امر یکہ میں احتجاج ہوا ہے جس پر بین الاقوای میڈیا گواہ

عراق اور ایران کی جنگ میں عربی مجمی تعصب کی منا پر عربوں 'خصوصاً سعودیہ' کو بہت اور امادات نے عراق کو بھر پور مدو دی جس سے یہود و نصاریٰ ہی کی تجوریاں بھرتی رہیں کہ ایران کے خلاف اسلحہ کی سپلائی ضروری تھی مگر جب یہ جنگ ختم ہوگئی تو عربوں کی مدو کے سبب عراق تڈھال نہ ہوا تھا جو یہود و نصاریٰ کے لئے بد ستور تشویش کا سبب تھا کہ یہ سر پھرااس ائیل کی سلامتی کے لئے ہم لمحہ خطرہ بن سکتا تھا۔

امرائیل بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ عراق کا پٹی ری ایکٹر تباہ کر چکا تھا۔ عالمی ضمیر اس سخلین جرم پر خاموش رہا۔ ایران عراق جنگ کے دوران بھی ضمیر سویا رہا۔ غیر دل کا سونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ دونول طرف مسلمان کسلوانے والے کث رہے ہے '
وسائل جنگ کو آگ میں جھونک کر اپنے اپنے عوام کوید حالی کے منہ میں دھکیل رہے ہے

آخری صلیبی جنگ

مر اپنوں کا منقار ذیر پر رہنا بھینا تعجب کی بات محسوس ہوتی تھی لیکن جانے والے جانے ہیں کہ یہ خاموشی بھی امریکی ایور پی یاروی بلاک کی جھولی میں بیٹھنے کے سبب تھی۔ ورنہ مسلمان 'اور مسلمانوں کے مائین جنگ میں خاموش بیٹھارہے۔ ان کے مائین صلح کے لئے بے چین نہ ہو جائے ممکن ہی شمیں۔ ہمارے حکر ان کی بھی قیمت پر اپنے ولی العمت کو ناراض کر نابد ترین گناہ سجھتے ہیں۔ کی کاولی العمت امریکہ ہے تو کی کاروس 'کوئی مرطانیہ کی جھولی میں سکھی ہے تو کوئی فرانس کی گود میں آسودہ ہے۔ بے سکونی اور بے اطمینانی ہے تو اسلام کے گوشہ عافیت میں۔

یبود و نصاریٰ کا مشتر کہ منصوبہ جہاں ایک طرف عراق کو کزور کرنے کا تھا وہیں فیصل مرحوم کے Oil Embargo کابدلہ چکاتے ہوئے تیل کے کنووں پر مستقل قضہ جہانا بھی تھالہذااس مقصد کے حصول کی خاطر عراق میں امریکی سفار شخانے میں ایک شاطر خاتون کو بھیجا گیا جس نے اپنے ہتھکنڈوں سے صدر صدام حسین کااس حد تک اعتاد حاصل کر لیا کہ صدر صدام حسین اس کے مشوروں کو ایمیت دینے لگے اور بالاً خروہ خاتون سفیر اپنے اصلی منصوبے کی جمیل تک عراقی صدر کولے آئی۔

ضدر صدام حین کو بیبادر کرایا گیا کہ کویت عملاً عراق بی کا حصہ ہے اور اسے باقاعدہ عراق میں شامل کیا جانا چاہئے اور عراقی تیل کی دولت کویت کے کوؤل سے نگل کر عراق کو بعد رہے معاثی بد حالی کے راستے پر لے جار بی ہے۔ لبذا عراق کو فوجی کاروائی کر کے کویت کو عدا کی کر نے جی تارائ کرنے میں تاخیر شیس کرنی چاہئے اور اگر کوئی کویت کی مدد کے لئے آیا تو امریکہ عراق کی مدد کرے گا۔ اس امریکی ترغیب کے ذیر اثر عراق اچانک کویت پر حملہ آور ہوگیا۔

مکار دسمن کا منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ عراق کے تملہ آور ہوتے ہی کویت یا سعودیہ کے مدد کے لئے کی کو پکارنے سے قبل فوری طور پر پہلے سے طے شدہ پردگرام کے مطابق امریکہ اور اس کے انتحادیوں کے فوتی دستے کویت اور سعودیہ پنچنا شروع ہو گئے۔ جنہوں نے کویت کے تحفظ کے نام پر قلیح میں بڑی بیڑا بھی لا کھڑا کیا اور کویت

公

سعودیہ کے بارڈر پر بری اور ہوائی فوج کی چھاؤٹی بناڈائی اور عرب اینے ان محسنوں کے اس قدر احسان مند ہوئے کہ بندر تے ان کو سمولتیں فراہم کرتے رہے اور "بدو کا اونٹ" فیے میں داخل ہو تارہا۔

عراق بر کوین وفاع کی آڑ میں اتحادی افواج بالخصوص امریکہ برطانیے نے مندرجہ ذیل فوائد حاصل کئے:

الم عربوں کے سیال سونے (Oil Fields) کے ذخائر کے قرب میں ستقل ویرے وال دیتے فیصل شہید کے Oil Embargo والابدلہ چکالیا۔

اپنا تمام تر پرانا اسلحہ عراقی سرز مین پر گرا کریا جنگ کی گھا گھی میں سمندر میں ڈال کر عربوں سے منہ مائے وام کھرے کئے۔ خصوصاً امریکہ کاجر منی میں پڑا پرانا سٹور جو جر من انتحاد کے بعد امریکہ لے جانا منگا پڑتا تھا۔

ا نانااسلح عربول کے خرج پر عراقی صحرامی یابعض تنصیبات پر نمیث کرلیا۔

جدیدترین اسلحہ عربول کے خرج پر جنگ کی گھا کھی میں اسر ائیل بہنچادیا۔

آئندہ نصف صدی کا اپنا جنٹ عربوں سے وصول کیا لور اپی گرتی معیشت کو استحکام بھٹا۔

ا کندہ نصف صدی تک اسرائیل کو تحفظ فراہم کر دیا کہ عراق اور دیگر عرب نصف صدی تک مربین اپنی معاشی بدحالی کے زخم چاہتے رہیں گے۔

ممکن ہے ہماری فد کورہ آرایابالخضوص اسلحہ امرائیل پہنچانے کی بات سے بعض لوگ اختلاف کریں ممر ہمارے پاس اپنی بات کے جبوت میں شواہد موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ہم عراق پر پہلے دور کے 43روزہ حملوں میں صرف امریکہ بہادر کے جنگجوؤں کے ہوائی حملوں یاراکٹ میزائل کے ذریعے گرائے جانے دالے اسلحہ کی بات کرتے ہیں۔

"Military Lessons of the Gulf War" by Bruce ' دنول میں 43 43 43 W. Watson کے جنگی جمازوں نے مشتر کہ اس اور اٹلی کے جنگی جمازوں نے مشتر کہ ممول (Sorties) میں 109876 لیعنی دن رات کے 24 گھنٹوں میں 2555 باریا ہر گھنٹے میں

آخری صلیبی جنگ

213بار حصہ لیا۔ یقینا ہر سارٹی میں ایک سے زائد جماز حملہ آور ہوئے ہوں گے کہ اکیلا جماز مشن پر مجھی نہیں بھیجا جاتا کیونکہ جنگی اصول کے مطابق 'ٹیل'کی حفاظت ضروری ہوتی ہے۔

ند کورہ کتاب کے مطابق ان 43 دنوں میں صرف امر کی جمازوں سے گرائے گئے جمول 'راکوں کا وزن 88500 شن تھا لیخی ہومیہ 2085 شن یا ہر گھنٹے میں 86 شن جم راکٹ اور امر کی بڑ کی بیڑے سے فائر ہونے والے راکٹ میز اکل 6520 شن تھے۔ آپ محض اندازے کی خاطر پر طانبہ "فرانس اور اٹلی کا مشتر کہ گرایا گیا اسلمہ بھی ای کے برابر فرض کر لیجئے۔ کی موثر مز احمت کے بغیر مشاق یا کلٹ اگر عراقی سر ذہین پر یہ سار ااسلمہ فرض کر لیجئے۔ کی موثر مز احمت کے بغیر مشاق یا کلٹ اگر عراقی سر ذہین پر یہ سار ااسلمہ فائر کرتے تو ہر ہر اپنچ پر گڑھا ہونا چاہئے تھا۔ عراق بابل کا کھنڈر بن جاتا گر آج بھی جاکر دیکھیں تو محدود خرائی کے سوا عراق میں کوئی بیزی بتابی دیکھنے میں نہیں آتی۔ اس ماہ مارے ایک ماہ مارے ایک دوست عراق کی سیر سے واپس آئے ہیں اور انہوں نے اس کی تقد ایق کی

اتحادیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ سول آبادی کو چھوڑ کر فوبی تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا۔ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر یہ کے ہے تو فوبی تنصیبات پر لاکھوں ش ہم برسانے کے بعد اب اقوام متحدہ کی چھڑی تلے کیمیائی اور جرا پیمی ہتھیار تلاش کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ آج تک کی عرب کو یہ سوچنے کی مسلت ہی نصیب نہیں مضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ آج تک کی عرب کو یہ سوچنے کی مسلت ہی نصیب نہیں ہوئی کہ جس قدر اسلح کابل ہم سے وصول کیا جارہا ہے وہ گیا کہاں؟ کی اسلح اگر پاکستانی پاکلٹ کی علاقے پر گراتے تو تنصیبات کانام و نشان نہ رہتا۔

43 روزہ جنگ کی لوٹ مار سے اتحادیوں کا مصوصاً امریکہ ہر طانبہ کا کہ یکی اصل بہود کے غلام ہیں ول نہ ہمر اتو ایک بار پھر مضائی تصویروں سے عراقی شیکوں کا کویت کی طرف رخ و کھا کر کویت اور سعودیہ کی حدود میں مستقل قیام میں ڈیرے ڈال دیئے۔ ان اتحادیوں سے پوچھنے والا کوئی نہیں کہ عراق کو 43 دن میں کھل بتاہ کر کے بہیں محقوظ قرار دے کر نہارے اٹا تے لوٹ کرتم نے ہمیں مستقبل کے امن کا یقین دلا

آخری صلیبی جنگ

Marfat.com

38 19

> حلاد اقطوا

(IV.

دیا تھا۔ ابھی جب ہم بہلی معاشی مارے کر سیدھی نہیں کریائے تو تم فضائی تصویروں کے ا ساتھ خطرے کی گھنٹی بجاتے ہمیں کنگال کرنے کے لئے پھر آد ھمکے ہو۔

اون رہے ہیں اور عربوں کی روائی معاشرتی ذیدگی ہیں کئی طرح کے ناسور جتم لے رہے ہیں جس پر عربوں کی روائی معاشرتی ذیدگی ہیں کئی طرح کے ناسور جتم لے رہے ہیں جس پر عربوں کے اپنے بھی گواہ ہیں۔ دن ہیں ایک دوبار امر یکی پر طانوی جماز عراق کا چکر لگا آتے ہیں اور عقل و شعور سے عاری ان کابل ادا کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں 'خطہ عرب ہیں امر یکی پر طانوی مسلح دستوں کا قیام اور خلیج میں بحری بیزے کی موجود گی شرق و اوسط کے مسلمانوں کو مفلوج رکھنے اور تیل کی دولت پر قبضہ ایکا کرنے کا موجود گی شرق و اوسط کے مسلمانوں کو مفلوج رکھنے اور تیل کی دولت پر قبضہ ایکا کرنے کا دولی شرق و اوسط کے مسلمانوں کو مفلوج رکھنے اور تیل کی دولت پر قبضہ ایکا کرنے کا دخوبھورت "انداز ہے بلحہ اس سے ذیادہ ہے کہ ان کی نئی نسل مردوزن کو پرباد کیا جائے۔

یوے ہمائی (فیصل شہید) کی بھیر ت نے جے جھٹکا تھا کہ سر ور دو عالم کا پر از حکمت فرمان تھا اخر جوا الیہود و النصاری من جزیرہ العرب یمود و نصاری کو جزیرہ العرب نے نکال دو' چھوٹے ہمائی نے انہی یمود و نصاری کو تمام مراعات دے کر جزیرہ العرب میں بمالیا اور جس نے نمی رحمت علیہ کے فرمان کی تائید میں آواز اٹھائی وہ خود جزیرہ العرب میں بمالیا اور جس نے نمی رحمت علیہ کے فرمان کی تائید میں آواز اٹھائی وہ خود جزیرہ العرب سے نکل کر دیار غیر میں دھے کھانے والا اسامہ بن لادن بن گیا۔ ایک باپ کے بیموں کا بیہ متضاد کر دار بھی تاریخ کا حصہ بن گیا ہے۔

ہم نے آغاز میں یہود وشمنی کے حوالے سے پاکستان کے نمبر وان دشمن ہونے کا مدد سے افاذکر کیا ہے۔ یہود اس دشمنی میں اس قدر باگل ہوئے بھرتے ہیں کہ بھارت کی مدد سے عراق کی طرح نیاکستان کی ایٹی تصیبات پر عملا حملے کی کوششیں کر چکے ہیں۔ پاکستان کے طاف بھارتی جارتی جو او کشمیر میں ہویا 'را' کے ذریعے پاکستان کے اندر' ہر طرح کا مدد و تعاون دستے ہیں۔

یہود و نصاریٰ کا پرنٹ اور الیکٹر انک میڈیا پاکستان اور افغانستان پر حملے کا جواز پیدا کرنے کے بھیر کا چو ہڑپ کرنے پیدا کرنے کے استدلال کی نج پر۔ اسامہ کے اسامی اور افغان کا جوانہ پکڑے جاتے ہیں امریکہ اور

یر طانیہ کے حواری کی نہ کی ہے گناہ کو پکڑ کر تھر ڈڈگری سے اسامہ کاسا تھی بناکر حملوں کا جواز ڈھونڈ نے میں شب وروز مصروف ہیں اور بد قتمتی یہ کہ کفر کی کھلی زیادتی کے باوجود اس اسامہ کے معالمے میں عربوں کا تعصب اور عربوں کی غیرت جوش میں نہیں آتی۔ عراقی عوام کو امریکہ زہریلی گذم دے کر مفلوج کر تا ہے 'جن عوام کا کوئی گناہ نہیں تو بھی عرب جمیت کی آنکھ نہیں کھلتی۔ تاریخ شاہدہ کہ عرب بھی پرول نہ تھ 'عربوں کی اکثریت بھی بول نہ تھی عرب کھی منافق نہ تھی عربوں کی اکثریت بھی بول نہ تھی گر 21 ویں صدی اکثریت بھی منافق نہ تھی 'عربوں کی اکثریت بھی بکاؤ مال نہ تھی گر 21 ویں صدی اکثریت بھی منافق نہ تھی 'عرب میں جارہی ہے۔

ایسے حالات میں اہل پاکستان کی عربوں سے محبت کا معیار کیا ہوگا۔ یہ جو پہتے بھی ہواس محبت کے ہوتے در یک وشمن ہواس محبت کے ہوتے نہ ہوتے ای سبب سے پاکستان ہمر حال امر ائیل کے نزدیک وشمن نمبر ایک بی ہے۔ کیا عرب کروٹ بدلنے پر آمادہ ہوں مے ؟ تاکہ اپنی آئندہ نسل کو حقیق آزادی اور حقیق اقدار کا سرمایہ خفل کر سکیں۔ فیصل شہید کی روح کور نجیدگی سے بچالیں!

MILLITARY
LESSONS
GUJILIF



BRUCE W. WATSON - BRUCE GEORGE, MP
PETER TSOURAS - B.L. CYR

# ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بسم الله الرحمٰن الرحمٰ 0 ویہ تنتین 0

## ہم وطنول کے نام

ميرے عزيز ہم وطنو!

الله رب العزت ہم سب كووہ بھير سادے وہ عمل دے وہ ايمار واخلاص دے جو استحکام وطن کی ضانت خامت ہو۔ جس سے جمیں آزادی راس آئے اور جس کو ہم اپنی ا آئندہ کی نسل میں منتقل کر کے سر خرو ہول۔

من ایک عام شری ہوں میری سوج نہ عالمانہ ہے نہ سیاستدان جیسی اور نہ ہی كى ليڈر جيسى \_ من نے آزاد وطن كے لئے 1947ء من عظم باول اور منم نظم جمم كے ا ساتھ واقول سے لطف اندوز ہوتے ور خول کے بے لال کر کھاتے کیمپول کی وہائیں جھلتے ہجرت کی تھی۔ ای سنر ہجرت میں اپنا کؤیل جوان تایا اور تایا زاد بھائی میں نے آزادی پر نجھادر کیا تھا۔ ٹانڈہ ضلع ہوشیار پورے ریاست کپور تھلہ 'جالندھرے لا ہور بھر لائل پور کے سفر کا ایک ایک قدم اور ایک ایک لحد آج بھی پوری جزیات کے ساتھ میرے قلب و ذہن پر نقش ہے اور میری آئیس بدستوروہ قلم و کھے رہی ہیں۔

ميرے بہت بى بيارے ہم وطنو! آج تك 53 سال (نصف صدى ير محط) كا سارا عرصہ میرے کان "لے کے رہیں گے پاکتان 'مٹ کے رہے گا ہندوستان" اور "پاکتان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ" جیسے نعروں کی شیری کو بھول شیں سکے۔ یہ نعرے اب بھی ای گونج کے ساتھ میرے کانوں میں محفوظ ہیں۔ شاید آپ بھی یمی محسوس كرتے ہول۔ ميں تھلى آتھ سے آج بھى خالصہ كى مر جھى ير "برويا" ہوا معصوم چہ د كھے رہا ہوں جس کے لئے اس نے کما تھا" یہ ہے تہارا پاکتان"۔ میں ایک ریلوے استیش پر یڑی ان لاشوں کو بھی اٹی آ تھول سے آئ تک او جھل نہ کر سکا جن کے انتائی ہارول

نے ان کو مال گاڑی سے نکال کر بلیٹ قارم پربے گور و کفن رکھ کریے بسی سے بیٹھ پھیر لی تھی اور جن کے آنسو ختم ہو چکے تھے۔

آزاد پاکتان میں قدم رکھنے کے بعد 'تغیر وطن اور استحام وطن کے تقاضوں سے بکسر آنکھیں پھیر کر 'جس ڈھٹائی اور ہوس کے ساتھ ہم '' پھے "بنانے اور "بہت پھے "سمیٹنے کے لئے 'گدھول کے مردار پر جھپٹنے کے سے انداز میں 'ہر رشتہ 'ہر تعلق اور اظاق و شرافت کی تمام تر قدرول کو فراموش کر کے جھپٹے تھے 'میری آنکھول نے ان مناظر کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میرے قلب و ذہن کی لوت مناظر کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میرے قلب و ذہن کی لوت سے 'آنکھوں میں محفوظ فلم سے 'یہ سب کھے دھل جائے گر ایبا نہیں ہوا۔

ہندو کی دشمنی تو تھی ہی کہ ہم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر 'اس کی اس کی مکاری و فریب کو ذک پہنچا کر 'آزادیا کتان کے لئے اس کی بھارت ماتا کا بھاراکی تھا۔ اس کے ہاتھوں میں پکڑی ہماری معیشت کی تکیل ہم نے اس سے چھین کی تھی۔ محر ہم نے اس سے چھین کی تھی۔ محر ہم نے ہی دن سے آزادیا کتان کے لئے دشمن کا کر دار اپنے لئے بھی چن لیا بعض نے شعوری طور پر تو بعض نے لاشعور تی طور پر 'دیکھئے میر ی بات پر فورا ہی ناراض نہ ہوں۔ آئے مل کر اپنے ایدر جھانک کر دیکھتے ہیں اندر سے اٹھنے والی آواز تو ہمارے سے اور آئے مل کر اپنے ایدر جھانک کر دیکھتے ہیں اندر سے اٹھنے والی آواز تو ہمارے سے اور آئی کھرے میں مرتا۔

 ا ماری جھولی میں ہے اس کا جائزہ لینے کی مملت ہمیں آج تک نمیں ملی۔

میرے بیارے ہم اطنوا میرے ملک کے سیاست دان نے عالمی سطح پر ہاری رئیڈنگ (ضمیر فروش) کو متعارف کرایا۔ ندے یرے القلبات کا اپنے لئے انتخاب کیا۔
سیاستدان نے دوٹروں کے ضمیر خریدے تو اس کا ضمیر کی دوسری بوی منڈی میں اچھے داموں بک گیا۔ حسن ظن کی فراوانی کہ ہر ایک نے فرمایا کہ میرے علادہ سب غیر ملک ایجٹ ہیں بول میرے دلیں کو ہر ملک کا ایجٹ مل گیا کری ملی تو محب وطن چھن گئی تو ایجٹ ہیں بول میرے دلیں کو ہر ملک کا ایجٹ مل گیا کری ملی تو محب وطن کے دارے تقیر کمال ممکن ہے۔

تغیر وطن میں اہم کر دار علاء کرام کا ہے۔ گئے گزرے دور میں بھی مجد سے المحنے والی آواز کی اہمیت تھی مگر مساجد اللہ کے گھر نہ رہے اور علااللہ کے بیابی نہ رہے (الا ماشااللہ) آج میں پہلے ویوست کی کہ یلوی اور اہلحدیث ہوں اور پھر مسلمان بلحہ اب تو اس سے بھی آگے میرا تعلق فلال گروپ سے ہے تو میرا فلال گروپ سے بول ہم اس قدر تقیم ہوئے کہ ہماری قوت ہی ختم ہو گئ اور اپنے اپ گروپ سے باہر ہمیں ہر دوسر سے گروپ اور مسلک کا اسلام ناخالص نظر آتا ہے۔ آپ ہی خدا لگتی کہیئے کہ اس بھر دوسر سے گروپ اور مسلک کا اسلام ناخالص نظر آتا ہے۔ آپ ہی خدا لگتی کہیئے کہ اس بھر دوسر سے گروپ اور مسلک کا اسلام ناخالص نظر آتا ہے۔ آپ ہی خدا لگتی کہیئے کہ اس بھر دوسر سے گروپ اور مسلک کا اسلام ناخالص نظر آتا ہے۔ آپ ہی خدا لگتی کہیئے کہ اس باغدر ہی اغدر ایک نامور مقابلہ کر کئے ہیں ؟

ایک طرف تو ہماری ملی بے حی کا بید عالم ہے جبکہ دوسری طرف مسلمان کا اذلی ولبدی دخمن ..... یہودی ' ہنود و نصاریٰ کے ساتھ ملی بھعت ہے ' صبح ' دو پسر ' شام بلعہ سات بھی ملت مسلمہ خصوصاً پاکستان کو نیست و تاود کرنے کے لئے ہر حرب اور تمام تر وسائل کے ساتھ مصروف عمل ہے اور ہماری حالت بیہ ہے کہ ہم قر آن کو چھوڑ کر '' ای عطار کے لوغرے سے دوالینے " امریکہ ' روس اور پورپ سے رجوع کرتے ہیں۔ جو دواکی عظار کے لوغرے سے دوالینے " امریکہ ' روس اور پورپ سے رجوع کرتے ہیں۔ جو دواکی علام کے ساتھ میں لینے کی خاطر میں دونیل کردہ ) ادارول کے ذریعے مزید الجھنیں پیدا کرنے کا کوئی موقع نہیں یہود پول کے تشکیل کردہ ) ادارول کے ذریعے مزید الجھنیں پیدا کرنے کا کوئی موقع نہیں

آخری صلیبی جنگ

گنواتے\_

بالعموم عقل میہ باور کرنے کو تیار نہیں ہوتی کہ اسر ائیل پاکستان کو نقصان بہنچا سکتا ہے گر میہ بات ہے بچ 'اسے آپ اس آئینہ میں دیکھئے: یہود کی منصوبہ بعدی سب سے پہلے برطانیہ کے وزیر اعظم ڈسر ائیلی کے 'وزارت عظمٰی کے منصب سے پہلے لکھے گئے ' مختلف افسانوں کی صورت میں عوام کے سامنے آئی۔ منصب وزارت عظمٰی پر فائز ہونے مختلف افسانوں کی صورت میں عوام کے سامنے آئی۔ منصب وزارت عظمٰی پر فائز ہونے کے بعد اسے زیادہ جرائت کے ساتھ اس نے پھیلایا۔ 9 فروری 1893ء کے مجلّہ "جیوش کے بعد اسے زیادہ جرائت کے ساتھ اس نے پھیلایا۔ 9 فروری 1893ء کے مجلّہ "جیوش ورلڈ آف لندن "میں اس نے اپنا یہود نواز مافی الضمیر کھل کر ان الفاظ میں بیان کیا۔

الم اور دوسر سے تمام ذاہب من من ایک ہوں کا مقصد وحید یہ نہیں ہے کہ بہودی مماجر بن کر گلے کی شکل میں گھو متے پھرتے و نیا کے کی کونے میں ذندگی ہمر کرنے کی جگہ پالیس بلحہ وہ وقت آئے گاجب پوری و نیا پر بہودی تعلیمات چھا جائیں گی اور قوموں کی عالمی برادری میں فی الحقیقت یہود عظیم تر اسر ائیل کے مالک ہوں گے اور دوسر سے تمام ذاہب من جائیں گے۔ "ہے

اس میں کوئی شک نہیں کہ مذکورہ بیان کا ایک افظ اپنے اندر معنی و مطلب رکھتا ہے کیونکہ منصوبہ کا ایک حصہ موجودہ اسر ائیل کی صورت میں پورا کیا جا چکا ہے۔ "قوموں کی عالمی برادری" (UNO) ان کے حقیق مقاصد کی جمیل کے لئے امریکہ اور برطانیہ کی سرکردگی میں (ویڈیاور کے ساتھ) مصروف عمل ہے۔ برطانیہ کی سرکردگی میں (ویڈیاور کے ساتھ) مصروف عمل ہے۔

باكستان كے لئے عالمي يهودي تنظيم كي سوچ ملاحظہ فرمائے:

انداز نہیں کرنا چاہئے اور پاکستان اس کا پہلا ہدف ہونا چاہئے کیو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے اور پاکستان اس کا پہلا ہدف ہونا چاہئے کیو فکہ میہ نظریاتی ریاست میود ہول کی بقاء کے لئے سخت خطرہ ہے اور بید کہ سارا پاکستان عربول سے مخبت اور میود ہول سے نفرت کرتا ہے

: ح

اس طرح عربول سے ان کی محبت ہمادے لئے عربول کی دشمنی سے زیادہ خطر ناک ہے۔ لہذا عالمی یہودی شظیم کو پاکستان کے خلاف فوری اقدام کرناچا ہے۔ لہذا عالمی یہودی شظیم کو پاکستان کے خلاف فوری اقدام کرناچا ہے۔ "

ہے دہ ہوارت پاکتان کا ہمایہ ہے جس کی ہندو آبادی پاکتان کے مسلمانوں کی اذلی و سمن ہے جس پر تاریخ گواہ ہے۔ بھارت کو ہندو کی اس مسلم و سمنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ، ہمیں بھارت کو استعال کر کے پاکتان کے خلاف کام کا آغاذ کرنا چاہئے۔ ہمیں اس و سمنی کی خلنج کو و سیع تر کرتے رہنا چاہئے ہوں ہمیں پاکتان پر کاری فرس کی خلنج کو و سیع تر کرتے رہنا چاہئے ہوں ہمیں پاکتان پر کاری فرس سرب لگا کر اپنے خفیہ منصوبوں کی شخیل کرنا ہے تاکہ صیبونیت فرب لوگا کر اپنے خفیہ منصوبوں کی شخیل کرنا ہے تاکہ صیبونیت کا اور بیود ہوں کے یہ د سمن الحقیہ کے لئے نیست و بابود ہوں۔ "کے اور بیود ہوں کے یہ د سمن المرائل کا بہلا دزیراعظم) عوالہ (صیبونیت کا ملبردار پر طانوی ہفت روزہ) "جوش کرائیل" اشاعت و اگرت 1967ء (عرب المرائل جنگ کے بعد پر س میں منعقدہ تجریاتی کا نفر ٹس میں خطاب ہے باخوذ)

امریکی نراد بهودی فوجی ماہر ایروفیسر ہرٹ این ربورٹ کے صفحہ 215 پر لکھتا

یمود اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ:

وہ منتخب شدہ اعلیٰ نسل سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں خدانے تمام دنیا پر حکر انی

| 2 | ہے کے ل | اكرد. | ) غلام بن | نیاان کم | ے اور باقی د | کے لئے چن لیا |
|---|---------|-------|-----------|----------|--------------|---------------|
|   | 1 12 1  | -     | 6-1       | A        |              | 1.            |

وہ خدا کے وعدے اور اس کی خواہش کی تعمیل کے لئے فلسطین میں واپس پلنیں کے جمال سے وہ بوری دنیا کوبالاخر فتح کریں گے۔

- عیمائیت اور اسلام جس عقیدے یر بھی لوگوں کو لانے کی کوشش کرے اتسانوں کو دولت اور اقتدار کی بھوک سے دور شیں رکھا جاسکتا ای لئے کہ وہ
- عیسائیت اور اسلام نے دو ہزار سال سے انسانیت کو اخلاق اور آخرت کی جواب د بی کے دھوکے میں ڈال رکھاہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔
- اگریمود بول کو اس دنیا میں پھلنا پھولنا ہے تو انسان کے دل و دماغ ہے ان کے .5 بینمبروں کی محبت ایمانیات اور ان کے رسوم ورواج کی اعلی اقدار کو ممس مہس
- مذکورہ ممبر 5 میں درج مقصد کے حصول کی خاطر یہود یوں کو غیر یہود یوں من معاشی اسانی علاقاتی اور مذہبی تعضبات کی آگ کو بھر کانا ہوگا۔
  - عيسائی مبلغ ہول يا مسلمان علماء ہر كى كى كوئى ندكوئى قيت ضرور ہوتى ہے۔ سونے کی چک کے سامنے کوئی تہیں تھر سکتا۔ ایسے بکاؤمال سے ربط قائم رہنا
- اگر عیسائی اور مسلمان علاء کو تبلیغ دین کے نام پر مالی مدد فراہم کی جائے تووہ اس مدد کی بدیاد پر اینے کام کو پھیلائیں کے پھر اجانک ہاتھ روک کر اتہیں پریشان کیا جاسکتاہے کہ تھلے کام کو کیے ترک کیا جائے لہذااس صورت میں وہ يهودي مقاصد كي محيل كي خاطر مشروط مالي الداد بھي قبول كرنے پر آماده جو
  - يهودى مقاصد كى ملحيل اور فورى نتائج حاصل كرنے كى خاطر ايك سياى طالع آزما کی تلاش بے حداہم کام ہے جس کی پشت پر مخصوص برو پیگنڈا بھی ہو۔ مذکورہ نمبر 9 کے مطابق سیاس طالع آزما کو اگر اپنی طرف سے حصول اقتدار

.13

.14

| لئے امداد کا وعدد، موثر تشمير عامع پروگرام اور منصوب كے ساتھ ساتھ يہ |
|----------------------------------------------------------------------|
| یفین بھی ولادیا جائے کہ تمارے اقتدار میں آنے سے قوم کی تقدیربدل جائے |
| كى اور تمارے افتدار كو اس سب استحام مل جائے كا تو وہ مارے مقاصد      |
| پورے کرنے میں کوئی کر نہ چھوڑے گا۔                                   |

یبودی جہاں بلاواسط کامیاب ہونے میں دشواری محسوس کرتے ہیں دہاں وہ بالواسط طور پر عوای مقرر قتم کے لوگوں کو سامنے لاتے ہیں کیونکہ پھے لوگ پیٹ نے بھوکے ہوتے ہیں تو پھے شہرت کی بھوک میں بلکتے ہیں۔ شہرت اور دولت کے ایسے بھو کے اگر بھی بھٹے گئیں تو یبودی انہیں غیر موثر بناکر فہرست سے انگا مرہ لے آتے ہیں۔ ایساجو شخص بھی بعد از تلاش بسیار ہتے چڑھ جاتا ہے یبودی شظیم اپنے تمام ذرائع سے اے عوام میں مقبولیت دلانے میں اہم کردار اداکرتی ہے اور یوں اس شخص پر اس کی محن صیبونیت کی گرفت مضبوط تر ہوتی جاتی ہے۔ بھر ایسے شخص کو جب اقتدار سے الگ کرنے یا عوام کی نظروں سے گرائے جانے کی دھمکی دی جاتی ہے تو وہ اس بلیک میل میں یبودی مقاصد کی شخیل کے لئے ہر کام کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے خواہ یہ کس یبودی مقاصد کی شخیل کے لئے ہر کام کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے خواہ یہ کس قدر شر مناک ہویامز ہب سے متصادم بھی۔

12. اوپر بیان کردہ فار مولا شاعروں' ادیوں' اداکاروں' صحافیوں اور دوسرے تعلیمیافتہ طبقوں مثلاً وکلاء اور پروفیسر حضرات کے لئے بھی کارگر ہے۔

یمود حتی الامکان اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ دشمن ممالک ہیں ان کی متام تر اخلاقی سابی معاشرتی موحائی اور غد ہجی اقدار کو تلبیث کر دیا جائے۔
سابی اور معاشرتی پرائیوں کو فروغ دیا جائے مثلًا خشیات فاشی رشوت ستائی و غیرہ سے عوام ہیں حقیقی مسرت کو "بلد بہ عیش کوش" امن کو تخریب اور سازش راحت کو لا کے اور ہوس سے متعارف کرایا جائے۔

یمودی اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ سائنسی طریقوں سے دیماریاں پیدا کی جاسکتی ہیں اور اس مقد کے لئے ان کے ڈاکٹر اور سائنس دان مصروف پریکار

ئیں۔ (مثلاً AIDS)

- 15. یمود بول کااس فلفے پر ایمان ہے کہ تغیر سے زیادہ تخریب کے ذریعے دولت ماصل کی جاستی ہے۔
- 16. انسانی فطرت میں برائی کی رغبت کو استعال کرتے ہوئے یہودی اس بات کو تر نے ہوئے یہودی اس بات کو تر نے موثر افراد کو فحاشی میں ملوث کر تر نے دیے موثر افراد کو فحاشی میں ملوث کر کے مقاصد عاصل کئے جائیں۔
- 17. یبودی این فرہب ہے محبت کرتے ہیں مگر وہ کی دوسری قوم میں فرہب کو جاری و ساری دیکھنے کے روادار سیس ہیں کہ وہ اینے فرہب اور مقاصد کو غالب رکھنا قرض جانے ہیں۔
- 18. یبودی بظاہر انسان دوست 'حلیم الطبع' ہر لمحہ نعاون پر آمادہ اور مهربان بر دبار موں کے گرباطنی سطح پر ہر غیر یبودی سے نفر ت کاان کے اندر کھو لتے رہنا جود ایمان ہے۔ (فری میسن اور اس کی ذیلی تظیموں کے ممبران اور ان کاکام اس پر گواہ ہے)
- 19. یبودی جمال کمیں بھی آباد ہول یاویے عارضی رہائش کھیں وہ مقامی آبادی میں اور کے عارضی رہائش کھیں وہ مقامی آبادی میں گھلنے ملنے کے بجائے الگ تھلگ رہ کر اس ملک کی سالمیت برباد کرنے کی سعی و جمد کرتے ہیں۔
- 20. یہودی اپنے پڑوں کو پہلا سبق یہ دیتے ہیں کہ وہ اعلیٰ نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور ہر دوسر اشخص قابل نفرت ہے وہ دنیا کے جس کونے ہیں بھی ہے اسے واپس اپنے اصلی ملک فلسطین پنچنا ہے جہاں سے ان کے راہنماد نیا پر حکمر انی یا بالفاظ دیگر خدائی حاکمیت قائم کر کے ہر غیر یہودی احمق کو اپنا غلام مالیس کے اور پھر ان سے گن گن کر بدلے نیس گے۔
- یودی اس حقیقت سے پوری طرح باخبر ہیں کہ وہ کی شریفانہ جمہوری طریقے سے ابنا مذکورہ خواب بورانہ کر سکیں گے اس لئے انہیں دوسرے طریقے استعال کرتے ریکے اور جب بھی غلط ہتھکنڈے استعال کرتے ریکے اور جب بھی غلط ہتھکنڈے استعال کرتے ریکے اور جب بھی غلط ہتھکنڈے استعال کرتے ریکے دیکے اور جب بھی غلط ہتھکنڈے استعال کرتے دیکے دیکھ

ہاتھوں پکڑے جائیں تو منظم طریقے سے انسانی حقوق کی تلفی اور ظلم وجور کا شور مجا کر عوامی ہمدر دیاں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔

#### يهودى طريقه كار:

این افرادی قوت کو تین حصول میں تقلیم کرر کھا ہے۔ (۱) شارک (ببری کے لئے اپنی افرادی قوت کو تین حصول میں تقلیم کرر کھا ہے۔ (۱) شارک (بب) تخریب کار ) عسکری۔

#### 1. شارک :

شارک سرمایہ دارہے جو سرمایہ کو سود کے لئے بھیلا کر اپنا شکار قابد کرتاہے وہ بہودی مقاصد کے حصول کے لئے بھی سرملیا لگاتا ہے جس کی بدیاد پر غیر بہودی دانشورول' صحافیول' سیاستدانول' ریڈیو / ٹیلی ویژن کے فنکارول' شاعرول اور ادیول کو پس پر دہ رہ کر فریدتا ہے۔ غیر بہودیول کی صلاحیتیں سامنے لا کر فلاح و خوشحالی اور ذریعہ استحکام وطن بننے ہے روکنے کے لئے بے در لیخ سرمایہ لگاتا ہے۔ وہ بدیادی اسامیول پر تعینات بااثر سرکاری نیم سرمایہ لگاتا ہے۔ وہ بدیادی اسامیول پر تعینات بااثر سرکاری نیم سرکاری ملاز بین کو اپنی ضرورت کے لئے خرید تا ہے تاکہ ملک کی سیای' معاشرتی اور معاشی حیثیت پر کاما اس کی گرفت مضبوط ہو۔ سیای' معاشرتی اور معاشی حیثیت پر کاما اس کی گرفت مضبوط ہو۔

شارک یمودی ملک کے اندر الی تنظیموں کو بھی امداد دیتے ہیں جو توڑ بھوڑ کی سرگرمیوں پر ایمان رکھتی ہیں۔ وہ قبل و عارت گری و لوث مصوف اتن رئی اور ڈاکے جسے فینج واقعات کی سربر تی لوث مصوف اتنی زنی اور ڈاکے جسے فینج واقعات کی سربر تی

کرتے ہیں اگرچہ ذیر ذین رہ کر نہیاں عدم استحام کے لئے ہنگاہے اور جلوس اور دیگر غیر شائستہ سرگر میوں میں ملوث افراد کومالی کمز دری کا احساس نہیں ہونے دیتے اور ان کا عقیدہ ہے کہ بیاسرمایہ کاری کا ضیاع نہیں بلحہ ای سے سرمایہ پر هتاہے مثلاً جنگ وژ پھوڑ ال بنانے کا بہترین ذریعہ ہے۔

شارک یہودی 'جنگ کے مواقع پیدا کرنے کے لئے 'مختلف طرح کے تضیوں (مثلاً عراق کویت قضیہ) کی خاطر اکساہٹیں پیدا کرنے کی خاطر سرگرم عمل رہتا ہے اور فریقین ہی جی اپنی کاروائی جاری رکھتا ہے اس میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ پھر وہ بالواسطہ یا بلاواسطہ قضیے نبٹانے کے لئے تخ جی قوت کے اشتر اک سے کامیائی تک پنچتا ہے جس میں سیای عناصر بھی ملوث ہوتے ہیں۔ تک پنچتا ہے جس میں سیای عناصر بھی ملوث ہوتے ہیں۔ (1971ء کی پاک بھارت جنگ اور 1973ء کی عرب اسر ائیل جنگ عراق پر اتحادیوں کے حملے اس کے منہ یو لئے جوت ہیں۔ امن کی باتیں تو محض کیمو فلاح کی حیثیت میں تھیں)

"بوسہ لیتی دوشیزہ کو بھول جاؤ کہ تم ایک بیبہ بنانے اور سنبھالنے والی قوم کے سپوت ہو"

"سرمایہ دار بننے والے کے راستے میں کی اور لدی محبت مجھی نہیں "تی"

تريب كار:

يهودى مقاصد كى مليل كے لئے سرگرم عمل تخريب كار كروہ يل

ارکس اور اینگلز کی منصوبہ بعدی کے مطابق موشلسٹ / کیمونسٹ منائل ہیں۔ ان کا اس بات پر ایمان ہے کہ مز دور کی بھی ملک ہیں کسی بھی دفت بے چینی پیدا کرنے کے لئے موثر قوت ہیں 'جس کے ذریعے ملک کی پیداواری صلاحیت کو تیاہ کر کے اس کی معاشی افلاقی 'بیای ساکھ پر کاری ضرب لگا کر 'افراط ذریعے عوام الناس میں بے چینی پیدا کی جا سکتی ہے۔ ہر یمودی اس بات پر بھی یقین رکھتا ہے کہ مز دور کے معاملات اور مسائل عوای سطح پر کم و بیش ایک جیسے ہیں اور انہیں بین الاقوای سطح پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ایک جیسے ہیں اور انہیں بین الاقوای سطح پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ایک جیسے ہیں اور انہیں بین الاقوای سطح پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ان اداروں کی پہلی اور آخری کو شش یہ ہوگی کہ کمیں بھی مز دور میں خوب وطن نہیں سکیں۔

یہ بات سمجی جا بھی ہے کہ سوشلزم اور کیمونزم دو الگ الگ چیزیں
نہیں ہیں بلحہ سوشلزم ' ببود کے نے ہوئے کیمونزم کے جال میں
شکار کھانسے کے لئے بہلا قدم ہے اور کیمونزم کا بہلا شکار مزدور
ہیں۔ مزدوروں پر اثر قائم کر لینے کے بعد یبود کے شعبہ تخریب کا
رخ متعلقہ ملک کی مسلح افواج کی طرف پھر تا ہے جس کی حیثیت
ملکی استحکام میں دیڑھ کی ہڈی کی طرح مسلمہ ہے۔ روی پولٹ بھرو

در پردہ یہودی سب سے پہلے اقتدار اور ترقی کے ہموکے فوجی افسران کو فردا فردا اپ شخیتے میں اتارتے میں بھر ان فتخب لوگوں کو باہم ملوانے کا اہتمام کرتے میں تاکہ ایک اکیلا دو گیارہ کے مصداق ان کا وطن و شمنی میں حوصلہ یو ہے۔ بھر افواج میں اپنے فریدے ہوئے ایکنٹول کے ذریعے علاقائی کسائی قوی اور نہ ہی

تعقبات کو ہوا دی جاتی ہے تاکہ تصب کے شعلوں سے نفر تیں جنم لیں اور اتحاد لت بھسم ہو کر رہ جائے۔

شعبہ تخریب 'شارک کے ساتھ انتائی تعاون سے کام کرتا ہے۔ یہ
این منصوبہ کے مطابق اپنور النے سے کی ملک کے وسائل کو برباد
کر لیتا ہے تو شارک اپنے سرمایہ سے اس کی تغییر نو کے لئے اس
کے خسارے پورے کرنے کی خاطر اس کے دروازے پر ہمدرو بن
کر دستک دے رہا ہوتا ہے۔ عالمی سطح پر اس طے شدہ چکر کے
مطابق ہر جگہ یہودی منصوبے پایہ شکیل تک پہنچ رہے ہیں۔ مکی
سطح کے گمبیر خساروں پر قرش لے کر جانے انجانے یہودی
گرفت کو مضوط سے مضوط ترکر لیا جاتا ہے۔ اس کام میں معاون و
کردگار ملکی مشینری کے موثر پرزے ہیں جو پختہ یہودی ایجن ہیں۔

شعبه عسكريديا جبريد:

یہ شعبہ پوری دلیری کے ساتھ قوت استعال کر کے اپنے صیبونی مقصد کی جمیل کرتا ہے۔ اسرائیلی ریاست کی باگ ڈور کاملا صیبونیوں کے قضہ قدرت میں ہے۔ اس کے مالیاتی امور شارک کے کنٹرول میں جیں تو انتظام و انھرام ڈسٹر یکھٹر ہز (تخریب کاروں) کے ذمہ ہے۔ اپنے ملک کے اندر یہ شعبہ مزدور کی عزت نفس اور ان کے حقوق کو کوئی وقعت نمیں دیتا۔ اسرائیل میں مزدور کا کوئی اتمیاز نہیں ہے جمال روس کی طرح حق ہڑ تال سلب

این دنیا میں کھلے ایجنوں کی راہنمائی اور اصلاح کے لئے بہود باقاعدہ پروگرام رکھتے ہیں جو کھے یول ہوتا ہے کہ ہر مقام پر ایجنٹ

اپی کار کردگی کی رپورٹیں ارسال کرتے ہیں جن کی روشنی ہیں انہیں ہدایات بھی جاتی ہیں۔ ای سب سے ہر گوشے ہیں یہودی عزائم کی شکیل کاکام کم وہیش ایک ہی نج پر ہورہاہے (مثلاً پاکستان اور برماکی مثال ثابت کرتی ہے کہ 75ء کے عشر سے میں دونوں جگہ ملتی جلتی کاروائی عمل میں آئی تھی۔)

د نیا کے سبھی ممالک میں کام کی گرانی ان میں عملی تعاون وغیرہ کا کام "ربیوں کی مرکزی کو نسل" پیرس کے رہی اعظم کی گرانی میں کرتی ہے۔ یہ طانوی وزیرِ اعظم نے جیسا کہ شروع میں ذکر کیا جا چکا ہے۔ اپناولوں Koningsby اور Tanered and Endymion کر واروں کے ذریعے عوام کے میں یہود کے پروگراموں کو افسانوی کر واروں کے ذریعے عوام کے میں یہود کے پروگراموں کو افسانوی کر واروں کے ذریعے عوام کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس نے پیشین گوئی کی تھی کہ مستقبل میں سامنے پیش کیا تھا۔ اس نے پیشین گوئی کی تھی کہ مستقبل میں جر منی کے اندر تمام تعلیمی اواروں اور یو نیورٹی پر یہودیوں کا تسلط جو گااور اس کے ذریعے جر منی میں انقلاب آئے گاجو عملاً 1848ء میں آگیا کہ یہودی تعلیمی اواروں پر چھائے رہے۔

1895ء میں یہودیوں کی پہلی عالمی کانفرنس سوٹیزر لینڈ میں منعقد ہوئی جس میں ڈاکٹر ہیزل نے یہودی ریاست کے لئے منصوبہ بنایا۔ 1896ء میں جمبئی (متحدہ ہندوستان) میں طاعون کی وبا بچوٹ نکلی جس پر قابو پانے کے لئے معروف یہودی ماہر ڈاکٹر ہفتی جمبئی بہنچا جس نے وبا پر کنٹرول کی آڑ میں وہاں ہز ہائی نس پر نس آغا خان کو جس نے وبا پر کنٹرول کی آڑ میں وہاں ہز ہائی نس پر نس آغا خان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ ترکی کے حکر ان سلطان عبد الحمید سے استدعا کریں کہ وہ یہودیوں کے ہاتھ فلطین میں پکھ اراضی فروخت کریں۔ ڈاکٹر مفتی (Haffkins) نے آغا خان مرحوم کو بیری میں یہودی ربیوں کے نام تعارفی خطوط دیے جمال مصودہ بیری میں یہودی ربیوں کے نام تعارفی خطوط دیے جمال مصودہ

آخری صلیبی جنگ

پيغام تريه وا عمل موا

زیرک مسلمان ترک حکمران نے جب زمین کاایک انچ بھی یہود ایوں کو دینے سے انکار کر دیا تو 1905ء میں انہوں نے پہلی عالمی جنگ کا منصوبہ بنایا جو با قاعدہ شائع ہوا۔ جس کی منصوبہ بندی اور تفصیل پھے ایوں تھی :

- 1. عالى جنگ ہوگى جس ميں مطانبه يقينا حصه لے كار
- 2. تركى كويرطانيه كے خلاف برطال ميں صف آراء كيا جائے گا۔
  - 3. تركول كو برحال مين شكست دى جائے گا۔
- 4. اقوام متحده (League of Nations) کی تشکیل کی جائے گی۔
- برطانوی راج کی سرپرتی میں فلسطینی اسرائیلی ریاست کا قیام
   ممل میں لایا جائے گا۔

دوران جنگ ایک پروگرام تشکیل دیا گیا جس کے پہلے مرطے میں روس کے اندر بالشویک انقلاب بھر وہایی سوشلزم جو بالآخر کیمونزم بنے گا اور آخری مرطہ فلطین میں یہودی حکومت ..... امر ائیل ہوگا۔ (کیمونزم کا مادہ دراصل لفظ کیمون ہے جو یہود بول کا مذہ بی ادارہ ہے۔ سرخ رنگ سے مراد یہوداہے جس نے حضرت عینی" کی مخبری کی تھی) بھر عملاً دو سری جنگ عظیم کے بعد تات پر طانیہ کی مخبری کی تھی) بھر عملاً دو سری جنگ عظیم کے بعد تات پر طانیہ کے ذیر سایہ 1948ء میں اسر ائیلی حکومت تشکیل بائی وہ امر ائیلی حکومت جس کے دیر سایہ 1948ء میں اسر ائیلی حکومت تشکیل بائی وہ امر ائیلی حکومت جس کے دیر سایہ 1948ء میں اسر ائیلی حکومت تشکیل بائی وہ امر ائیلی حکومت جس کے دیر سایہ 1948ء میں اسر ائیلی حکومت تشکیل بائی وہ امر ائیلی حکومت جس کے لئے سر مایہ شارک نے فراہم کیا۔ انفرادی قوت شعیم تخریب اور مشتر کہ سیای لیڈروں نے۔

باكتان كو پنجه يمود سے بچانے ميں اگر ہم مخلص ہيں تو جميں پاكتان ميں استحام

公

公

جہوریت کے لئے حقیقی جہوریت چاہے والوں کے ہاتھ مضوط کرنے ہوں گے۔
کیونکہ جہوریت کا استحکام بمودی عزائم کے لئے ذہر قاتل ہے کہ الن کے احیاو بقاکار از
آمریت میں ہے۔ اس کموٹی کو ہمیشہ یاد رکھنے کہ "جہوریت ہوگی تو سرمایہ داری
جاگیرداری نہیں ہوگی اور سرمایہ داری یا جاگیرداری ہوگی تو جہوریت نہ ہوگی" نہ ہب پ
عمل سے بھی وہ فاکف رہتے ہیں۔ لہذا بحیثیت مسلمان اپنی اقدار کی پاسداری ہی ہمیں ان
کے شیطانی منصوبوں سے محفوظ رکھنے کی ضانت فراہم کر سکتی ہے اور مزدور کو مسلمان
مزدور بانا بھی ضروری ہے۔

بقائے باکتان کے لئے اولین ضرورت یہودی شارک سے پہنا ہے اس کے لئے ہر طرح کے سود سے محمل اجتناب ہی ہمیں شارک کے تملہ سے پیا سکتا ہے۔ زرعی اجناس کو کسی قیمت میں بھی پر آمد نہ کیا جائے (الا یہ کہ فاضل ہوں)

تاكه ملك كے اندر خوراك كى اشياء كى قيتوں ميں اعتدال اور استحكام پيدا ہو۔

منتاسب نما ئندگی کو ملکی اختخابات کی بنیاد بهالیا جائے 'ممبران کی اہلیت کے قانون پر سختی سے عمل کیا جائے 'اسلامی ضابطہ اخلاق ہمار ار اہنما ہو۔

ذرائع الملاغ اخبارات و جرائد ارید بو اور شلی دین بر چیز مسلمان کے اخلاق فاضلہ سے مزین قوم کی تربیت کریں اخلاف ورزی پر سرا ہو تاکہ یمود کے خرید کردہ لوگوں کی ان اداروں میں دال نہ گل سکے۔

میرے عزیز ہم وطنو! اگر مستقبل کی امین نوجوان نسل کو ایک زندہ قوم کی امات کے طور پر' تاریخ کو در خثال بنانے کی خاطر 21 ویں صدیں کے بیرد کرنا ہے تو یہود کی ہنود و نصاریٰ کی معاونت سے تیار ساز شول سے چو کنا رہنے اور قدم قدم مقابلہ کرنے کی الجیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مومنانہ ہیے سے کو زحمت نہ دی تو کل کا مورخ وہی کچھ لکھ کر تاریخ کا پیٹ بھر سے گاجو بین کی 700 سالہ مسلمان حکومت کے فاتمہ کے بعد لکھ کر ثبوت فراہم کر چکا ہے۔

میرے بیارے ہم وطنو!اس آئینہ میں یہ بھی دیکھ لیں کہ کیمونزم بھی دراصل

آخری صلیبی جنگ

يهوديت على ہے۔

ہے" ..... کیمونزم کی روح دراصل یمودیت کی روح ہے"۔ ہے اللہ اندیسویں صدی اور بعد '(اندان) از پروفیسر ایف اے اوسینڈوسکی مفیہ 29 جنوری 1926ء)

اور سے میود بول کا بیہ لبدی حق ہے کہ وہ دنیا پر حکمر انی کریں اور باقی سب ان کے غلام ہوں۔ " ﴿ (ربورٹ ممینی برائے بمودی حقوق 'نیویاک' صفحہ 100-99 1939ء 'از ہیری وائس )

ہے"ہر جگہ خوشدلی سے روس کی سرخ فوج کا استقبال کرتے وقت یہودی اس کی دن بدن معظم حیثیت کے لئے دعا کرتے ہیں تا آنکہ ان کے بدترین دشمنوں کا قلع قبع ہو جائے۔ پوری آزاد دنیاروی افواج کی عظمت کو سلام کرتی ہے اور یہودی اس سے بھی افواج کی عظمت کو سلام کرتی ہے اور یہودی اس سے بھی زیادہ۔" ہے (دی نیو جھ ویا کندن صیبونی شظیم فروری 1943ء 'فروری 1943ء 'فروری 1943ء 'فروری 1943ء 'فروری 66.67)

ہے" ہوویت کے بے شار اعضاو جوارح 'کیمونزم کی تروی کے لئے قوت فراہم کرتے ہیں۔ "ہ (ڈاکٹر آسکرلیوی ' بیودی ' دی ورلڈ سگریفائزوی ر شین ریوولیوش 'صفحہ xi آکسفورڈ 1920ء)

ار ائیل نے دوسری جنگ عظیم میں سرخ فوج کی شمولیت کی او منانے کے لئے 'سرخ فوج کا جنگل' تیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ " او منانے کے لئے 'سرخ فوج کا جنگل' تیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ " او زونسٹ ریویو' لندن' جون 30 1950ء' صفحہ 13 زونسٹ فیڈر بیش آف پر شن اینڈ آئر لینڈ)

الله مسلمہ حقیقت ہے کہ شینالوجی اور سائنس کے شعبہ میں جس قدر لوگ بوری و تیا میں ہیں اس سے میں اس سے میں جس قدر لوگ بوری و تیا میں ہیں اس سے

وس گنااس میدان میں یہودی ہیں۔ "ہ (ڈاکٹر ہائش لیوی' جیوز اینڈ دی نیشنل کولیجن 'لندن' صفحہ 81,81)

الگردانڈر الیس کو جنگی نے اپنی تاسیس بی سے یہودیوں کو اپنی مفول میں سمونے کی ان تھک کو سٹس شردع کر دی ہے۔ "ہر (ڈاکٹر الیکردانڈر الیس کو جنگی 'یہودی 'امریکن جیوش کمیٹی '1940ء 'صفحہ الیکردانڈر 'الیس کو جنگی 'یہودی 'امریکن جیوش کمیٹی '1940ء 'صفحہ (471) (مضمون 'ان کلٹمیر بری جیوش ریکارڈ)

میرے بہت بی پیارے ہم وطنو! غیروں کی پاکستان اور ملت مسلم کے لئے تباہ کن منصوبہ بعدی آپ ملاحظہ فرما چھے ہیں۔ اپنے جو کچھ کر رہے ہیں آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ گردو چیش ہر کردار آپ کھلی آنکھ سے دکھے بھی رہے ہیں 'پھر آپ متحرک کیوں نہیں ہیں۔ علامہ اقبال فرما گئے:

وطن کی فکر کر نادال مصیبت آنے والی ہے تیری مربادیوں کے تذکرے ہیں آسانوں پر

استحام وطن کی ذمہ داری نوجوان نسل کے ہرد کی جا سکتی تھی گر در سگاہوں میں نہ کوئی پڑھنے کے لئے۔ علم اب یا گیس بیپر میں ہے یا شمیٹ بیپر اور گیٹ تھروگائیڈ میں بلکہ اس سے بھی پڑھ کر یوٹی مافیا یا کلا شکوف مافیا کے شمیٹ بیپر اور گیٹ تھروگائیڈ میں بلکہ اس سے بھی پڑھ کر یوٹی مافیا یا کلا شکوف مافیا کے پاس ہے۔ در سگاہوں میں کلا شکوف کلچر یا ہیروئن کلچر کاراج ہے۔ ہم نوجوان نسل کو بے راہ روی کا طعنہ دیتے ہیں۔ تو اس کا برا معقول جو اب سننے کو ملتا ہے کہ ہماری تربیت کی ذمہ داری بروں کے کندھوں پر تھی 'انہوں نے اپنے سیای مقاصد یا فہ ہمی مقاصد کے حصول داری بروں کے کندھوں پر تھی 'انہوں نے اپنے سیای مقاصد یا فہ ہمی مقاصد کے حصول کی خاطر ہمارے ہا تھوں میں اسلحہ دیا 'ہمیں گر او کیا 'تعلیم سے دور کیا اور نیتجناً ہمیں کی خاطر ہمارے ہا تھوں میں اسلحہ دیا 'ہمیں گر او کیا 'تعلیم سے دور کیا اور نیتجناً ہمیں آسودگی کے لئے نشہ کی راہ لگنا پڑا۔ یا ہے کاری نے بھی اور ہنگ کو شے والے ڈاکو ہمایا۔

پاکتان میں آغازے آج تک جس بے دردی کے ساتھ کشمیر اور اسلام کانام سیاک کامیابیوں کے حصول کی خاطر استعال ہوا اور کامیابی مقدر بیتے ہی جس قدر اس سے نداق ہوا کی دوسری زندہ قوم کے ہاں اس کی شاید بھی مثال نہ ملے۔ ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہر الکیشن میں کشمیر اور اسلام کی سربلندی کے نعرے سے قوم کو بے وقوف ماتے ہیں کہ ہر الکیشن میں کشمیر اور اسلام کی سربلندی کے نعرے سے کہ قومول کی ساتے ہیں اور وہ بن جاتی ہے مگر شاید یہ ہماری اس منافقت کا سبب ہے کہ قومول کی یر ادری میں 'باوجود ہمارے بلند وبائگ و عوول اور نعرول کے 'ہماراکوئی مقام ہی نہیں ہے۔

میرے عزیز ہم وطنو! جس وطن نے ہمیں آزادی کی نعمت سے نوازا کیااس کا ہم پر اتنا بھی حق نہیں کہ وہ ہم سے یہ پوچھے کہ کب تک تم قومی سطح پر میرااسخصال کرتے رہو گے ؟ کب تمہاری ملی غیرت جاگے گی اور تم معمار وطن 'پاسبان وطن کا کردار اداکرو گے ؟ کب تمہاری میں مجھے بھی میرامقام دلاؤ گے یا یو نئی مجھے چر کے لگالگا کر ادھ موا کئے رکھو گے۔

وطن عزیز کابیہ سوال میرے لئے 'آپ کے لئے لیحہ فکریہ ہے! اس کے ذخوں سے چور جم پر مرہم رکھنے کااب بھی وفت ہے یہ گزر گیا تو اس سے بڑی بد عقی کوئی نہ ہوگی۔ آزادی کی نعمت کی قدر و قیمت ان سے پوچھو جو اس سے محروم ہیں۔ اور ہال کل محشر میں شدا آزادی ہمارے گریبانوں پر ہاتھ ڈالنے کا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ اس سے پچاعتھندی ہے۔

آئے عزم وہمت سے ماضی کی خامیوں اور کو تابیوں کو الوداع کہتے تغیر وطن کے نقاصے پورے کریں۔

خیر اندیش عبدالرشید ارشد

his

☆.....☆.....☆

ABDUR RASHEED ARSHAD, VICE CHAIRMAN, HUMAN RIGHTS FOUNDATION OF PAKISTAN, JAUHARABAD, OCT 25, 1999.

My dear Gen:

Musharraf, has won the confidence of the people and have shown the intention to fulfil the public demand to clean the filth in every nook and corner of the country, it looks obvious to request you to look into the matter of "Powerful law jesting NGOs" being fed by the Foregn Agencies to dig the foundations of the Islamic Republic of Pakistan. It is time to crush those who are working against the ideology of Pakistan deliberately.

These NGOs, financed by foreign missions, having well decorated, well managed big offices and having big budgets particularly for their "owners" are no doubt influential, having deep roots in the foreign diplomatic cores and within the country in the most powerful beurocracy and with all these "Blessings" they are working like the "Termite and weevil rancour" to weaken the foundation i.e. the ideology and ethical values of the majority of the Republic under the camouflage of "Human Rights" and "Social Work".

If you just collect the list of such NGOs you will find that majority of the Christian minority having their names resembled with the Muslims, have registered them. No doubt the minorities have every right of freedom but this does not mean the freedom to work against the fundamentals of the Republic and the beliefs of the majority. Just cast a glance over the attached circular, "Islam the false Gospel". Shirkat Gah of Lahore is doing much, an example to which can be seen in the enclosed booklet "AT" tsee pages 34, 46, 47, 48 in particular)

There is certainly not a single society over the globe, which is perfectly crime-free. Look at American and European Societies or else where, where you won't find angles. Humans are on the earth—with good and bad every where, but very unfortunately crimes in Pakistan are being exploited by these NGOs and Goyt Policies being deliberately rejected, and example to it is

the attached leaflet, rejecting the "Defence and National Protection Council" proposed in the past. The list of the protesting NGOs is given on it, and the Christian minority manages most of them, rather the Christians and their funds sponsor all of them.

Respected Gent, without being prejudice, as a result of your investigation you will conclude that these NGOs with the "co-operation" of some-very modern and influential ladies of our society, rather keeping them in front, are pouring disharmony and discomfort in our homes which is their sole objective to smash, shatter all our values and to disintegrate our peaceful family structure and no doubt they are successful to much extent and now it is only you and your courageous team who can reverse and restore the situation. Is n't it?

With best regards, and prayers.

Enel: as above.

Very Sincerely.

Lr: Gen: Muhammad Safdar. Governor, Punjab. Lahore.

ABDUR RASHEED ARSHAD.

CC

Lt: Gen: Mehmood Ahmad. Director General. ISI, Islamabad.

#### جو پہر ہم نے اکتوبر 99ء میں عرض کیا تھاوہی کھے حکومتی حیاس ادارے اکتوبر 2000ء میں کمر رہے ہیں نوائے وقت لاہور 5 اکتوبر 2000ء



ABDUR RASHEED ARSHAD, VICE CHAIRMAN, HUMAN RIGHTS FOUNDATION OF PAKISTAN, JAUHARABAD, MAY 30, 2000.

- (I) II.E. THE AMBASSADORS, OF THE MUSLIM COUNTRIES IN PAKISTAN.
- (II) THE SECRETARY GENERAL, UNITED NATIONS - NEW YORK.
- (III) SAYED PERVAIZ MUSHARRAF, CHIEF EXECUTIVE, ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN.
- (IV) DR. MEHMOOD GHAZI, MEMBER NATIONAL SECURITY COUNCIL, ISLAMABAD.
- (V) DR. MANIH AL-JOHANI, SECRETARY GENERAL, WORLD ASSEMBALY OF MUSLIM YOUTH, RIYAD, KSA.

SUBJECT: ABROGATING ISLAM IN NEW YORK - COMMANDMENTS FOR IMMORALITY.

#### EXCELLANCIES!

MAY ALMIGITY ALLAH BLESS YOU ALL, YOUR PEOPLE AND YOUR RULERS WITH COUNTLESS BOUNTIES. THE SENSE OF NOBALITY INSIGHT TO SAFE GUARD THE VALUES OF MORALITY AND FINALLY THE COURRAGE TO COUPE WITH THE SACRILIGIOUS AND SUBVERSIVE ACTIVITIES OF NON-MUSLIMS INCREASING DAY BY DAY.

AS REPORTED BY MONTHLY "IMPACT INTERNATIONAL" LANDON, MAY-2000, EFFORTS ARE BEING MADE TO GET UN APPROVAL FOR SO-CALLED BEIJING PLUS-5 UNDER THE CURTAIN OF HUMAN RIGHTS. THE UN SPECIAL JUNE SESSION IS BEING ARRANGED UNDER THE TITLE "WOMEN 2000, GENDER EQUALITY, DEVELOPMENT AND PEACE FOR THE 21<sup>NT</sup> CENTURY."

THE LAW GOING TO BE APPROVED IS APPERENTLY FOR MORALITY ETHICS AND FAMILY RELATIONS, BUT IN FACT IT CONTAINS SOMETHING ELSE MATTER COLLECTED FROM THE PREPARATORY DOCUMENT PRODUCED ON APRIL 20, 2000, BY THE "PREPARATORY COMMITTEE FOR THE SPECIAL JUNE SESSION" THE PARAGRAPH NUMBERS REFFERS TO THAT DOCUMENT - (ONLY SECTION 102 IS MENTIONED HERE TO GIVE YOU AN IDEA WHAT ELSE IS THERE CAN BE WELL IMAGINED)

#### HOMOSEXUALITY

UN HAS BEEN ASSURING US FOR DECADES NOW THAT DESPICABLE SIN AND CRIME AGAINST HUMANITY IS REALLY A BASIC HUMAN RIGHT. IN COUNTLESS DOCUMENTS THEY HAVE WAGED WAR AGAINST DISCRIMINATION BASED ON "SEXUAL ORIENTATION." LIKE THIS EDICT:

102 H. DEVELOP, REVIEW IMPLEMENT LAWS, PRACTICES AND PROCEDURES TO PROHABIT AND ELIMINATE DISCRIMINATION ON THE BASIS OF SEX, RACE OR ETHIC ORIGIN, RELIGION OR BELIEF, DISABILITY, AGE OR SEXUAL ORIENTATION.

YET, NOW THEY ARE GOING FOR THE FINISHING LINE. READ THIS COMMAND TO THE NATIONS OF THE WORLD:

OF SEXUAL ORIENTATION; REVIEW AND REPEAL LAWS THAT CRIMINALISE HOMOSEXUALITY, SINCE SUCH LAWS CONTRIBUTE TO CREATE A CLIMATE WHICH ENCOURAGES DISCRIMINATION AND VIOLENCE AGAINST WOMEN WHO ARE, OR ARE PERCEIVED TO BE, LESBIANS; AND ADDRESS VIOLENCE AND HARASSMENT AGAINST THEM.

IT ALSO NOTES, WITHOUT ELABORATION, THAT "INDIFFERENT CULTURAL, POLITICAL AND FAMILY EXIST." THOSE FAMILIAR WITH THE UN LINGO KNOW THAT THE VARIOUS FORMS OF THE FAMILY MEAN LESBIAN, HOMOSEXUAL AND UNMARRIED UNIONS.

#### EXCELLENCIES!

UN PLATEFORM IS BEING USED TO SHATTER THE VALUES OF MORALITY OF THE GLOBAL VILLAGE IN GENERAL AND MUSLIM UMMAH IN PARTICULAR. THIS IS, NO DOUBT A MASONIC PLANNING, WHO HAVE COMPLETE HOLD OVER UN, EUROPE AND AMERICA AND KEEPING THE CHRISTIANS AT THE FOREFRONT THEY ARE FIGHTING THE LAST AND FINAL CRUSADE AGAINST ISLAM ON EVERY FRONT.

IF WE DON'T WAKE UP FROM THE DEEP SLUMBER WE WILL LOOSE THE CHANCE OF SURVIVAL AND YOU WELL KNOW IT, WHAT WILL BE WRITTEN ON THE PAGES OF HISTORY!

BROTHERLY YOURS.

ABDUR RASHEED ARSHAD.

## یہ صرف ہم نے بی نمیں لکھا

اسلامی جہوریہ پاکستان میں بہت سے باشعور ہمارے ہم نوا بیں۔ان میں سے بعض کی فکر بہوریہ پاکستان میں بہورت ضمیمہ جات شامل کی جارہی ہے۔

1. يجمَّك يلس فاسيو (Plus-5) كانفرنس

(پروفیسر ٹریاہول علوی صاحبہ)

2. گلوبلائزیش اور لوکلائزیش کے پس پردہ عزائم (علی محمد ضوی صاحب / ڈاکٹر جادید اکبر انصاری صاحب)

3. اقوام متحدہ کے مقاصد اور چارٹر پر ایک نظر

(مولانا كنى داد خوسى)

4. سامرا بی خطرات

(محدر حيم حقاني مساحب)

## پیجنگ پلس فائیو (Plus-5) کا نفرنس

يروفيسر ثريابتول علوي

5 تا 9 جولائی نیویارک میں اقوام متحدہ کے نمائندوں کے ذریعے یہودیوں کا ایک خوفناک شیطانی منصوبہ پیش کیا گیا۔ جس میں دنیا کے مختلف ممالک کے ہم خیال شیطانی دماغ مل کر بیٹھے اور "خوا تین 2000ء اکیسویں صدی میں "صنعتی مساوات امن اور ترقی کے نام پر چند فیصلے کئے گئے جن کو یو این او کے پلیٹ فارم کے ذریعے ممبر ممالک میں نافذ کیا جانا تھا۔ اس طرح یہ خوا تین کے سلسلے میں گویایا نچویں عالمی کا نفر نس تھی۔

خواتین کے بارے میں عالمی کا نفرنسیں:

اس سے قبل حقوق نسوال کے نام پر خواتین کی چار عالمی کانفرنسیں منعقد ہو

چکی ہیں۔

بهلی بین الا قوامی کا نفرنس 1975ء میں میکسیو میں۔

ووسرى بين الا قوامى كانفرنس 1980ء ميں كوين ہيكن ميں۔

تبیری بین الا قوامی کا نفرنس 1985ء میں نیرونی میں۔

چو تھی عالمی کا نفرنس 1995ء میں پیجنگ میں۔

عجنگ کا نفرنس میں خواتین کی ترقی اور صفی مساوات کے سلیلے میں ایک بارہ ایک آئی ایجنڈ اطے کیا گیا تھا۔ یہ نکات درج ذیل ہیں۔

ا. غربت ' ۲. تعلیم ' ۳. حفظانِ صحت ' ۲. عور تول پر تشده ' ۵. مسلح تصادم ' ۲. معاشی عدم مساوات ' ۷. مختلف ادارول میں مرد و عورت کی نما مندگی کا

تناسب ٣٣ فيهد تك ، ٨. عورت كے انسانی حقوق ، ٩. مواصلاتی نظام خصوصاً ذرائع اللاغ ، ١٠. ماحول اور قدرتی وسائل ، ١١. چھوٹی چی ، ١٢. اختیارات اور فیصلہ سازی۔ اس طرح سادہ الفاظ میں ان كانفر نسول كا اصل مقصد ان كے خیال میں ایبا عالمی نظام متحارف كروانا تھا جس میں عور تول كو مساوى حقوق حاصل ہوں۔

خواتين كى يانچويں عالمي كانفرنس 'جولائي 2000ء:

بجنگ میں طے کردہ بارہ نکاتی ایجنڈ ارکن ممالک کو عمل در آمد کے لئے دے دیا گیا تھا۔ چنانچہ اس ایجنڈے پر کمال تک عمل ہو سکا اس کا جائزہ لینے کے لئے اب 5 جولائی سے 9 جولائی تک بجنگ کا نفرنس کے پاس سال بعد یہ نعویارک والی کا نفرنس منعقد ہوئی۔ اس لئے اس کا نام بجنگ + 5 قرار دیا گیا کہ یہ بجنگ کا نفرنس کے پانچ سال بعد ہو رہی تھی۔ اس کا نفرنس کا اصل عنوان تھا

"2000ء کی خوا تین اور اکیسویں صدی میں صعلی مساوات 'امن اور ترقی"
(Women 2000, Genderequality, development and place in the 21 century.)

اس کانفرنس میں اقوام متحدہ کے ممبر ممالک جمال سرکاری طور پر شامل ہوئے وہ اس بی اور کے کثیر تعداد میں وفود بھی شامل ہوئے۔ اگر چہ بجنگ کانفرنس کے شرکاء اور مندوبین کی تعداد اس کانفرنس کے مقابط میں بہت زیادہ تھی۔ گریہ کانفرنس بہت زیادہ اہمیت کی حامل اس لحاظ ہے تھی کہ اس میں بجنگ کانفرنس کے دور ان طے کئے بہت زیادہ انہیت کی حامل اس لحاظ ہے تھی کہ اس میں بجنگ کانفرنس کے دور ان طے کئے گئے بارہ نکاتی ایجنڈوں کی توثیق اقوام متحدہ کی طرف سے ہو کر اے تمام ممبر ممالک پر حماً نافذ کرنے کا پروگرام تھا۔ اور اس کی خلاف ورزی پر اقوام عالم "بجرم ملک" کے خلاف ایکشن لینے کی مجاز قرار دی گئی تھیں۔

## 

الملام - المارية المراجة - المراجة المراجة

### اس العائم الس سند الفي المان

جنگ بلس فا نوا و فر س نعاد ک کی تیریال تو بیگ کا فرنس کے فورابعد ہی سے شروع کو بینی گئی تھیں۔

مند شروع نوا کے نوا کی تعمید کر یہ 1999ء سے 2000ء میں پورے عروج کو بینی گئی تھیں۔

اس کے لئے و نیا کے مختف طابقول میں و قبا فو قباطابا قائی کا نفر نسیں منعقد ہوتی رہیں۔ ان میں پہلے تیاری کا نفر نس Prep. Com تو 15 افری سے 19 اور 1998ء میں نیویارک می میں منعقد ہوئی۔ بھر نعویارک میں ایک اور کا نفر نس 27 فروری سے 17 مارچ کک دوبارہ منعقد ہوئی۔ اس کے علاوہ کھنمنڈو کی کاک و دیگر مقامات پر بھی علاقائی کا نفر نسیں منعقد ہوتی رہی تھیں۔ (اصل کام ان کا نفر نسول میں انجام دیا جاچکا ہے۔)

اس کا نفرنس میں خصوصی ایجند اپ تھا: خانون خانہ کی گھر یلو ذمہ واریوں پر اور پی اس کی تولید کی خدمات پر اس کو با قاعد و معاوضہ دیا جائے۔ "ازدوائی عصمت دری" (لیمنی اپنی دوی کی مرضی کے بر عکس شوہر کے جنسی و ظیفہ اوا کرنے) پر قانون سازی کی بان اور اس کے دریعے مرد کو سزا ولوائی جائے۔ طوا گف کو جنسی کارکن قرار بانے اور قبیلی کورٹس کے ذریعے مرد کو سزا ولوائی جائے۔ طوا گف کو جنسی کارکن قرار وینا۔ تمہم ممالک میں جنسی تعلیم اور کنڈوم کے استعمال پر زور دینا۔ اسقاط حمل کو عورت کا بنا۔ تمہم ممالک میں جنس پرستی کا فروغ۔ چنانچہ اپنی تبحویزوں کو رسی طور پر باچ وس منٹ

آخری صلیبی جنگ

/arfat.com

اژ ان

./<sub>e</sub> Let

1/2

کی نمائتی تقریروں کے بعد منظور کر لینے کا پروگرام تھا۔

شیطان بجنگ کا نفرنس سے لے کر اب تک اپنے منصوبہ پر عمل در آمد کرنے کے ملل متحرک تھا۔ مگر افسوس کہ مسلم ممالک بین اس آنے والے فتنہ کا بجا طور پر نوٹس نہ لیا گیا۔ قاہرہ کا نفرنس 194ء کے انعقاد کے بعد مصر بین نئے عالمی قوانین منعارف کرائے گئے۔ بعد ازال مراکش اور دیگر مسلم ممالک بین بھی بجنگ ڈرافٹ کے نتیج بین فیملی لاز بین تبدیلیال لائی گئیں۔ گرکی جگہ کوئی قابلی ذکر احتجاج و کھتے ہیں نہ آیا۔ البتہ مراکش بین دو تین ماہ قبل جب فیملی لاز تبدیل کئے گئے تو وہاں کی دس لاکھ مسلم خواتین نے ان نئے توانین کے خلاف باپردہ مظاہرہ کیا۔ اس طرح ایک نی مثال مسلم خواتین نے ان نئے توانین کے خلاف باپردہ مظاہرہ کیا۔ اس طرح ایک نی مثال

اگر ای قشم کے مظاہرے مختلف مسلم ممالک میں ہوئے ہوتے تو بھر اس موقع پر عالم اسلام متفقہ موقف اختیار کر کے ہم جنس پر تی کے شیطانی منصوبہ کا موثر سدباب کر سکتا تھا۔

#### باکتان میں اس کا نفرنس کی تیاری:

چھ سال قبل قاہرہ میں 94ء میں منعقد ہونے والی بہود آبادی کا نفرنس کے نتیج میں پاکتان میں بہت ی این جی اوز (غیر سرکاری شظیمیں) وجود میں آئیں۔ بجنگ کا نفرنس کے بعد ان کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ملک میں فیلی پلانگ کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی۔ جگہ جہوو آبادی سنٹر کھل گئے۔ ستارہ اور چابی والی گولیاں (مانع حمل اور یاتی والی گولیاں (مانع حمل اور یاتی) ملک میں عام ہو کیں۔ ایڈزے بچانے کے بہانے ملک میں ہم جنس پرتی کے اور یات فروغ عاصل بارے میں وسیج پرا پیگنڈہ کیا گیا۔ وطن عزیز میں بے حیائی و فحاثی کو بہت فروغ عاصل ہوا۔ پرنٹ اور الیکٹر ایک ذرائع لبلاغ فی وی وی وی کی بہت زیادہ بڑھ گئے۔ اغوا عصمت دری ویڈیو گئی دیپ اور گھر ول سے دوشیز اول کے فرار کے واقعات میں معتد بہ اضافہ ہوا۔

آخری صلیبی جنگ

ای پس منظر میں "صائمہ ارشد لو میرج کیس" بھی منظر عام پر آیا۔ جس نے مغرب کی فقافتی بلغار کووطن عزیز میں اور فروغ دیا۔ پھر خواتین کے بینک اور پولیس اسٹیشن بھی قائم کئے گئے۔

94ء میں حکومت پاکستان نے خواتین کی اصلاح و ترقی کے نام پر ایک "خواتین کی اصلاح و ترقی کے نام پر ایک "خواتین تحقیقاتی کمیشن" تر تیب دیا تھا۔ اس کے ممبر الن میں ذیادہ تر این جی اوز کے نما کندے شامل تھے۔ خصوصاً ایڈوو کیٹ عاصمہ جما نگیر (جو یو این او کی با قاعدہ تنخواہ دار ایجنٹ ہے اور جس کا مشن ہی پاکستان میں مغربی لباحیت کو فروغ و بیتا ہے) جیسے لوگ یہ رپورٹ تیار کر رہے تھے۔ 97ء میں انہوں نے جو رپورٹ پیش کی تھی اس میں پاکستانی خواتین کے لئے بجنگ کا نفر نس والا ایجنڈ ابی پیش کر دیا۔ اس کے بعد الن خواتین نے غیرت کے نام پر ہونے والے قبل کے خلاف اس زور سے دہائی دی کہ موجودہ حکومت نے 20 اپریل 2000ء کو ہونے والی انسانی حقوق کا نفر نس میں ایسے قبل کو قبل عمد تھر اکر اس کی سز اموت قرار دے دی۔

علاوہ ازیں موجودہ حکومت نے بلدیاتی استخلبات میں عور توں کو 50 فیصد تشتیں وینے کا اعلان کر کے اس ایجنڈے پر عمل در آمد کیا۔

سرکاری سطح پر کانفرنس کے لئے جو پاکتانی وفد نیویارک گیا'اس میں سابی بہود اور خوا تین کی وزیر شاہین عتیق الرحمان 'ڈاکٹر یا سمین راشد 'زریں خالد' شمینہ پیرزادہ اور ڈاکٹر رخسانہ شامل تھیں۔ وفاقی وزیر تعلیم زبیدہ جلال اس سرکاری وفد کی سریراہ تھیں۔ اس کے علاوہ کئی وانشور خوا تین بطور مبصر بھی شامل ہو کیں۔ عاصمہ جما تگیر بھی کئی این جی اوز کے ہمراہ گئی ہوئی تھیں۔

اس طرح پاکتان میں بھی ان اقد امات کے نتیج میں بہت کم رد عمل دیکھنے میں ا آیا۔ بھر پاکتانی این جی اوز نے پاکتان کی طرف سے ایک با قاعدہ رپورٹ ہو این او کو در جی کرائی جس میں نکتہ وار عجنگ کا نفرنس کے بارہ موضوعات پر پاکتان میں ہونے والی چیشر الزرفت اور متعلقہ رکاوٹوں کا جائزہ چیش کیا گیا۔ انہوں نے یہ رپورٹ بھی دی کہ بے نظیم اللہ بھٹو صاحبہ کے دور حکومت میں ان کا کام جاری رہا ، مگر تواز شریف حکومت کے دوران ترتی کے تمام معاملات جامدرہے۔

على حرام اور بى خوابول كاسلمانول اورخصوصاً مسلم حكمرانول كوانتاه:

مسلم ورلڈ جیور سٹس ایسوی ایش کے صدر جناب اساعیل قریش نے لاہور

ہائیکورٹ میں اس کا نفرنس کے غیر شر عی اور غیر اسلامی نکات کے خلاف رث وائر کی۔

نیز انہوں نے زبیدہ جلال وفاقی وزیر تعلیم کی سربراہی میں وفد بھیجنے کی بھی مخالفت کی۔

جبکہ زبیدہ جلال کی مغرب نوازی کی بناء پر دوسری و بی جماعتیں بھی موصوفہ پر شدید

تقید کر رہی تھیں۔ آخر حکومت نے لاہور ہائیکورٹ کو یقین ولایا کہ ہماراوفد اسلام کے

خلاف نکات کی اس کا نفرنس میں مخالفت کرے گا۔ مگر وفد کی سربراہ محترمہ نبیدہ جلال

تی کو بنایا گیا۔

ای طرح رابط العالم الاسلامی کے سیرٹری جزل ڈاکٹر عبداللہ بن صار العیم الدین کے دنیا بھر کے مسلمانوں کے نام بالعوم اور رائے عامہ کے نما تعدوں کے نام بالحضوص ایک خط لکھا جس میں اقوام متحدہ کی جنزل اسمبلی کے 54ویں اجلاس کی جانب توجہ دلائی جو 5 تا 9 جولائی نیویارک میں ہو رہا ہے۔ یہ خوا تین کے بارے میں اس کا 23 وال سیشن ہوگا۔ جس کے لئے ساوات ترتی اور امن کا ہوگا۔ جس کے لئے "اکیسویں صدی میں خوا تین کے لئے ساوات ترتی اور امن کا عوال " اختیار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان سب خوا تین کا نفر نبول کا مقصد خاندان کے اوارے کو ختم کر نااور خوا تین باتھ نوجوان نسل میں اخلاقی بے راہ روی اور والدین سے بغاوت پیدا کرنا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو نیک کامول میں تعاون کرنے اور یہے کامول بغاوت پیدا کرنا ہے۔ اللہ اقوام متحدہ کی چھتری سلم نقاون کرنے اور یہے کامول کے خلاف سوچناور تدییر کرنا تمام مسلم امد کی ذمہ داری ہے۔ یہ خملہ صرف مسلم اقدار کے خاتے کے خلاف سوچناور تدییر کرنا تمام مسلم امد کی ذمہ داری ہے۔ یہ خملہ صرف مسلم اقدار کے خاتے کے خلاف سوچناوں بلکہ خود انسان کی پہچان کو تذکیل کر دینے کے متر ادف ہے۔ "سابق صوبائی و تذکیل کر دینے کے متر ادف ہے۔ "سابق صوبائی وزیر اطلاعات پیر بیا مین رضوی نے امر یک میں ہونے والی اس کانفر نس کو اسلام کے وزیر اطلاعات پیر بیا مین رضوی نے امر یک میں ہونے والی اس کانفر نس کو اسلام کو دریں اطلاعات پیر بیا مین رضوی نے امر یک میں ہونے والی اس کانفر نس کو اسلام کو دریں اطلاعات پیر بیا مین رضوی نے امر یک میں ہونے والی اس کانفر نس کو اسلام

آخری صلیبی جنگ

خلاف شر مناک سازش قرار دیا جس میں ہم جنس پرسی کو جائز اسقاط حمل کو فروغ اور طوا تفول کو جنسی کارکن قرار دیا جارہا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ این جی اوز کی نمائندہ وفاقی وزیر زمیدہ جلال کو حکومت فورا واپس بلائے نیز اس کا نفر نس کے بایکاٹ کا اعلان کرے۔ بلحہ انہوں نے اسلامی ممالک کے تمام سریر اہوں سے بھی ایبل کی کہ وہ فوری طور پر اپنے نمائندے اس کا نفر نس سے واپس بلا کر اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیں اور ای طرح پاکستان کی تمام دینی جماعتوں نے بھی فردا فردا اس کا نفر نس کو اپنے ند بہ والی طرح پاکستان کی تمام دینی جماعتوں نے بھی فردا فردا اس کا نفر نس کو اپنے ند بہ عقید نے ایمان اور اقدار کی جائی کے یہودی منصوبے کے خلاف ڈٹ جانے کی تلقین کی۔

#### شدید تقید کی وجه:

یہ ساری تقید اس بیا پر تھی کہ یو این او کے نما کندے نے اہم نوٹس جاری کیا تھا۔ "یہ کا نفرنس پہلی تمام چیش رفت کا جائزہ لے گی۔ "ستی پلیٹ فارم فار ایکشن کے 12 نمایت اہم نکات کا جائزہ لے کر انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ "افسوس لوگوں پر ابھی تک روایت جنسی شناخت طاری ہے اور عورت کے خلاف جنسی کی بنا پر انتیازی سلوک مرد و زن کی مساوات قائم کر نے ہیں بڑی رکاوٹ ہے۔ پھر حکومتوں نے بھی ایسے اقد المات پر توجہ دی۔ نہ بی انہوں نے اس امر پر ذور دیا جس سے عور تول کے تولیدی حقوق اور جنسی صحت کے متعلقہ حقوق پر عملدر آمد ممکن ہو سکے۔ اس لئے اب یو این او بین الا توای شخطیموں میذب معاشروں نہ سیای جماعتوں 'ذرائع لبلاغ ' ٹی شعبہ سب کو یکسال ذمہ دار قرار دیتی ہے کہ وہ ایس عوامی عدف کا آغاز کریں اور با قاعدہ مہم چلا کیں جس سے جنس سے متعلقہ امور پر کھلے عام بات چیت ہو 'عموی رویے ذیر بحث آئیں۔ نے تصورات جنم لیں اور بائزہ لیا جائے کہ مرد و عورت کی مساوات پر کس حد تک عمل ہو سکتا ہے۔ پھر شعبہ تعلیم میں کام کرنے والوں کو رسی و غیر رسی ذرائع اختیار کر کے یہ بیداری پیدا کرنے کی شعبہ کو شخص کو ششش کرنی چاہئے۔ ای طرح بین الا قوای تعظیموں آئی ایم ایف ورلڈ ٹریڈ آرگاناز کرین الا قوای اداروں کو جنس کی مساوات کو فیصلہ سازی کا انہ کو گئیں آئی سیون اور دیگر بین الا قوای اداروں کو جنس کی مساوات کو فیصلہ سازی کا انہ کی گروپ آف سیون اور دیگر بین الا قوای اداروں کو جنس کی مساوات کو فیصلہ سازی کا انہ کہ گروپ آف سیون اور دیگر بین الا قوای اداروں کو جنس کی مساوات کو فیصلہ سازی کا انہ کہ گروپ آف سیون اور دیگر بین الا قوای اداروں کو جنس کی مساوات کو فیصلہ سازی کا انہ کہ گروپ آف

آخری صلیبی جنگ

حدينانا جائے۔

7.

خواتین کے اختیار واقتدار میں اضافہ 'ہر فورم پر ان کی پیاس فیصد نمائندگی' اسقاط حمل کاحق ولیدی خدمات اور گھر بلوخدمات پر معاوضہ طلب کرنا مم جنس پر سی کو قانونی جواز مہیا کرنا اور مساوات مرووزان کا تعره کیا ہے سب بیسویں صدی کے پر فریب نعرے ملیں ہیں۔ عورت آخر کونیا اقتدار مانگ رہی ہے کیا مال کی حیثیت سے وہ معاشرے کا قوی ترین کروار نہیں ہے؟ کیابیوی کی حیثیت سے وہ اینے خاوند کی مشیر اور شر یک سفر نہیں ہے ؟ وہ تو گھر کی مالکہ ہے۔ بہن اور بیٹی کی محبت تو بڑے بڑے سنگدلوں کو بکھلا کر موم کر دیا کرتی ہے۔ کون کمہ سکتا ہے کہ مسلمان خاتون طاقتور نہیں ہے یا مرو برتر ہے اور عورت کم تر۔ بیہ سارے مسائل مغربی معاشروں کے تو ہو سکتے ہیں مگر دین اسلام توبذات خود محسن نسوانیت ہے۔ وہ تو 1400 برس قبل عورت کو بن ماتھے اتنے يزے حقوق عطاكر چكا ہے جس كے لئے مغرفی عورت ابھى تك كتكول كدائى لئے مارى ماری بھر رہی ہے۔ مظاہروں مر تالول علوسول سیمیناروں اور کا نفر نسول کے ذریعے ا ہے جائز حقوق مانگتے مانگتے ہے راہ روی کی بھٹٹ راہ پر نکل کھڑی ہوئی ہے۔لہذا ہمارے ہاں کی خواتین کی حق تلفیوں اور ان کے حقوق سے بھر ور کرنے کی باتیں بہت ولسوزی ے جو کی جارہی ہیں میہ دراصل اسلام کے خاندانی نظام اور اخلاقی اقدار کو نے وین ہے اکھاڑ كر كفر كے نظام كو ان ير مسلط كرتے كى سازش ہے اور يہ باتل كرتے والے بھى اہل مغرب کے ایجنٹ ہیں۔

دراصل کانفرنس کے محرکین کو عورت کے معاملات سے کوئی ہمدردی منیں۔اگر فی الواقع ایبا ہوتا تو کشمیر ، فلسطین "جیچنیا ، پوسنیا ، کوسوا اراکان اور دیگر خطوں میں ہونے والی خواتین کی جبری عصمت دری کے خلاف ضرور آواز بلند کی جاتی۔ ای طرح خواتین کے اور بھی کئی حقیق مسائل ہیں محروہ ان کے ایجنڈے پر نہیں ہے۔ ان کی توجہ تو صرف ان نزافات پر مبذول رہی جس سے خود خواتین بھی تباہ ویر باد ہوں اور ساتھ

معاشره بھی درہم برہم ہو کررہ جائے۔

جیرت تواس بات کی ہے کہ مغرب کی پریٹان عورت اسلام کی ٹھنڈی چھاؤں ۔ تلے پناہ ڈھونڈری ہے مگر خود مسلمان عورت کو اس تباہی کی راہ پر جر آاور حکماڈالا جارہا ہے۔

خواتین کی تمام اداروں میں بچاس فیصد نمائندگی بھی ای طرح ایک نا قابل مل تجویز ہے۔ مثلاً اس تھم کے تحت جزل پرویز مشرف صاحب نے بلدیاتی کو نسل میں خواتین کی بچاس فیصد نمائندگی کا تھم دیتے ہوئے کما کہ خواتین کی عدم شرکت کی صورت میں یو نین کو نسل میں ان کی چارول نشتیں خالی رکھی جائیں گی۔ دوسرے الفاظ میں یو نین کو نسل کے 18فراد کے بجائے صرف 5 (مردافراد) سے کام چلایا جائے گا۔ زمنی تفائق یہ بین کہ چند بوے شرول کو چھوڑ کر عام قصول اور دیمات میں عورت کی دفتر، بینک ڈاک خانے 'ریلوے آفس وغیرہ میں نظر نہیں آتی۔ پھر یو نین کو نسل کے ممبر کی بینک ڈاک خانے 'ریلوے آفس وغیرہ میں نظر نہیں آتی۔ پھر یو نین کو نسل کے ممبر کی ذمہ داریاں 'اس نوعیت کی ہوتی ہیں کہ عموماً عورت ان سے خوبی عہدہ پر آئیس ہو سکتی۔ اس سے ترتی کی رفتار بھی ست ہوگی۔ گر ساتھ مخلوط معاشر ت سے بہت می نئی الجھنیں بیدا ہوں گی۔

مسلم ممالک کو تو چھوڑ ہے خود مغربی ممالک کا کیا حال ہے۔ امریکہ کے پورے دور میں اب آگر ایک خاتون میڈلین البرائٹ وزیر خارجہ بن سکی ہے۔ اب تک کوئی خاتون امریکی صدر نہیں بن سکی۔ امریکہ کے ابوان نمائندگان میں بھی عور توں کا تناسب صرف 2 فیصد ہے اور جر من پارلیمنٹ میں صرف 7 فیصد یہ طانبہ میں تناسب صرف 3 فیصد ہے۔ اس طرح انتائی ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ معاشروں میں مجموعی طور پر عورت کی شرکت کی کشرت ہو گئی ہے۔ گر مغربی ممالک میں تو نقشہ اس سے بہت بدلا ہوا ہے۔ جب حقائق کی دنیااس فریب کا پردہ چاک کر رہی ہے تو اس کو پھر زیرد تی ہواین ہوا ہے۔ کا مسلم ممالک پر مسلط کرنا بہت بوئی گر اہی نہیں تو اور کیا ۔

#### خاتون خانہ کے گھریلو کا مول اور تولیدی خدمات پر محنت کا معاوضہ:

یہ مطالبہ بھی انتائی شرمناک ہے۔ عورت اپنے گھر کی ملکہ ہے تو مر و مشکل ترین کام کرتا ہے۔ لیخی باہر کے گرم سرو موسم کی تلخیال اور صعویتی برواشت کر کے کما كرائي محنت مزدوري عورت كے ہاتھ پرلاكرركد ديتاہے كہ دہ اس كوائي صولديد كے مطابن خرج كرے۔ سارا تظم و تسق چلائے۔ كيا مرد اس كو اپنا مز دور سمجھ كر دور قم اس کے حوالے کرتاہے؟ عورت این پول کی پرورش کرتی ہے ان کو جتم دی ہے۔ تواس کی اپنی تفسیات تسکین یاتی ہے۔ ہر عورت پول کے بغیر اپنے آپ کو غیر مکمل اور او حوری جھتی ہے۔ اس کی مامتاکا یہ نقاضا ہوتا ہے کہ اس کے ہاں چر پیدا ہو'اس طرح اس کی ذات کی تعمیل ہو سکے۔ پھر اس کے بے کو کوئی اور کیوں پالے۔وہ اس کا لخت جگر ہے' اس کا گوشت بوست ہے ' پیچ کی خوشی اس کی اپنی مال کی خوشی ہے ' پیچ کی بیماری سے خود عورت پڑمر دہ اور مصمحل ہو جاتی ہے۔ آخر دہ اینے یے کو جنم دینے اور پرورش کرنے میں اور اس کی تعلیم و تربیت کرنے میں جو فرحت اور کچی خوشی محسوس کرتی ہے 'ونیا کی کو کسی چیز ان کا نعم البدل بن علی ہے؟ کیا آپ حقیقی والدہ کو نوکر بناکر رکھ دینا جا ہے ہیں۔ جذباتی مطالبے کرنا ، تحریریں اور مضمون لکھ دینا تو اور چیز ہے مگر زمنی حقائق بالکل مختلف ہیں۔ خصوصاً پاکستانی عورت تواینے معاشرے میں بہت زیادہ غالب اور ہمہ مقتدر ہے کہ مرواین ساری کمائی لا کراس کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہے اور بھراپی چھوٹی موٹی ضرورت کے کئے بھی عورت ہے و قنافو قنامانگمار ہتا ہے۔

اب خود سوچ لیس که مسلمان خاتون کے لئے مال بینے کا اعزاز پھر تربیت اطفال کی ذمہ داری و نیا میں سکون و طمانیت کا باعث ہے اور عاقبت میں عظیم اجر و ثواب کا باعث۔ اس کی جگہ د فترول میں ملازمت کر کے یامر و ہے اس خدمت کا معاوضہ طلب کر کے چند سکے حاصل کر لیبنا باعث فنم و اعزاز ہے؟ یا اس کی مامتا کے منہ پر زبر دست طمانچہ ؟

اور بیر جو سیس فری معاشرہ قائم کرنے کی بات ہے کیاوہ مرد ہونے یا عورت

ہونے کا شعور ہی حتم کر دینا جائے ہیں؟ یہ شعور یا جلت تو حیوانوں میں بھی موجود ہے۔

ز جانور مادہ جانور کو خوب جانتا بہچانتا ہے۔ مادہ جانور اپی خلق و جبلی ذمہ دار یوں ہے آگاہ

ہوتی ہے اور اگر اس سے یہ مراد ہے کہ عورت ہر وہ کام کر سکتی ہے جو مرد کر تا ہے اس
لئے ان میں کوئی انتیاز نہیں ہونا چاہئے تو پھر بھی یہ ایک مہمل اصطلاح ہے۔ کیا واقعی
عورت مرد کی مختاج نہیں ہے۔ کیا واقعی عورت ہر وہ کام کر سکتی ہے جو مرد کر تا ہی اور
کیا واقعی مرد بھی وہ کام کر سکتا ہے جو عورت کی ذمہ داری قدرت نے بنادی ہے؟ یا پھر
اس سے مراد خواتین ہم جنس پرست مرد ہم جنس پرست اور شادی کے بغیر ساتھ رہنے
والے جوڑے ہیں ،جو جنس کی ہر ذمہ داری سے آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ کم از کم راقمہ کو اس
اصطلاح کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ سکا یا اس سے مراد مخت حضرات کا معاشرہ پیدا کرنا
مقعود ہے ،جو صرف ناج گانا اور اچھل کود بی جانتا ہو۔ نہ وہ مردوں کی می ذمہ داریاں ادا
کر سکے 'نہ عور توں کے فرائض انجام دے سکے لور اس طرح تین کو زیر دست تباہی سے
دوچار کرنا چاہتے ہیں۔ غالبًا ہی لئے زنا کی آزاد کی اور اسقاط حمل کی آزاد می طلب کی جارہ ہی

دستاویز کا ایک نادر نکتہ شوہروں کے ہاتھوں ہویوں کی جبری عصمت دری ہے جس کووہ Marital کا نام دیتے ہیں۔ پھر شوہر کے ہاتھوں ہوی پر جنسی زیادتی سے جس کووہ Marital کا نام دیتے ہیں۔ پھر شوہر کے ہاتھوں ہوی پر جنسی زیادتی سے خشنے کے لئے قبلی کورٹس کے ذریعے مناسب قانون سازی کر کے مردوں کو سز ادلوانے کی سفارش کی گئے ہے۔

بھر انہوں نے اسلام کے قانون وراشت پر خط تمنیخ بھیرنے کا سامان کیا ہے۔
دستاویز میں واضح طور پر ہدلیات موجود ہیں کہ قانون سازی اور اصلاحات کے ذریعے
جائیداد اور وراشت میں مرد و زن کے مسادی حقوق یقینی بنانے کے لئے اقدامات کے
جائیں۔ یعنی عورت کو لازماً مرد کے مساوی وراشت دی جائے۔

باکتانی وفد سے غیرت کے قل کے بارے میں بحث مباحثہ ہولہ مگر باکتانی وفد نے غیرت کے قل کو جرم تتلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ مغرب میں بھی تو جذباتیت کے تحت قبل ہوتے ہیں مگر ان کو جرم تشکیم نہیں کیا جاتا۔ بعینہ ہمارے ہاں اس جذبات والے قبل کو غیرت کا قبل قرار دیا جاتا ہے لہذا یہ جرم نہیں ہو سکتا۔

کیا عورت بحرم عورت ہے جے مرد کے بالمقابل کھڑا کیا جارہا ہے اوراس کے دل میں مرد کے خلاف ذیر دست نفرت ٹھونی جارہی ہے۔ حالانکہ مرداس کاباپ ہے ، سوہر ہے اور بیٹا ہے۔ کیا وہ اپنان عزیز ترین رشتوں سے دستبردار ہونے کو تیار ہے۔ کیا وہ خود بی باپ 'بھائی' بیٹے کے کردار اداکر لے گی ؟اس کی نفسیات اور اس کا جسمانی نظام تو پکار پکار کر کمہ رہے ہیں کہ ایسا ہوتا نا ممکن ہے تو بھر یہ ساری الحیل کود کیوں ؟

مغرب نے اس بے روک ٹوک جنسی آزادی کے پچھ نتائج تو دیکھ بی لئے ہیں ' گھر برباد ہو گئے 'بوڑھے مال باب اولڈ ہومز کی زینت ہے۔ پچھ تتائج تو ٹن اور پارک آباد ہیں پلنے لگے۔ بحر محبت دریاؤل کے کنارے تھا تھیں مارنے لگا۔ ہو ٹن اور پارک آباد ہوئے۔ ہیپتالوں نے ولادت اور موت کا فریضہ سنبھال لیا۔ یہ تو صرف آزادی نسوال کا پھھ اعجاز ہے۔ اب عورت کو 50 فیصد نما کندگی دے کر اور اسقاط حمل و ہم جنس پرسی کا مزید جیادی حق دے کر اسے طاقت ور بنانا مقصود ہے تو پھر یہ ڈراما کیا سین دکھائے گا؟ بھول اقبال ۔۔

#### نسوانیت ذان کا جمہان ہے فقط مرد

اب عور تیں مرد کو در میان سے نکال کر چند سکے تو کمالیں گی عمر یہ سکے اس کی عرب سکے اس کی عرب سکے اس کی عرب اللی اقدار کا گلا عرب 'آمرو' ناموں' تدن' فقافت' عفت و عصمت اور شرم و حیا جیسی اعلی اقدار کا گلا گھونٹ ویں گے اور عالم انسانیت و مسیع ترین جنگل کی حیثیت اختیار کر جائے گا۔

مغرب میں تو یہ تمام برمادی فطری انداز میں آئی ہے مگر اب وہ اس تمام خانمال برمادی کو یو این او کے ذریعے ساری و نیا پر مسلط کرنا جائے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم اور ناانسانی ہے ؟

#### كانفرنس كاانعقاد:

چنانچہ یہ کانفرنس شدید مخالفت کے باعث کی نتیجہ پر پنچ بغیر بی ختم ہو گئ۔
صرف عور توں کی تعلیم اور بہتر صحت کی سمولتوں پر بی انفاق رائے ہو سکا حسن انفاق یہ ہے کہ خود رومن کیتھولک چرچ نے بھی ابتداء بی سے بجنگ کانفرنس کے ایجنڈے کی مخالفت کی تھی۔ چنانچہ اس کانفرنس میں بھی انہوں نے جنسی آزادی اور اسقاط حمل جیسے فضول ایجنڈے کی کھل کر مخالفت کی۔ علاوہ ازیں عوامی جمہوریہ چین نے بھی ان مفارشات کی مخالفت کی۔ چنانچہ کانفرنس سے واپسی پر خواتین کی صوبائی وزیر شاہین عشق سفارشات کی مخالفت کی۔ چنانچہ کانفرنس سے واپسی پر خواتین کی صوبائی وزیر شاہین عشق الرحمان نے رپورٹ پیش کی۔

" چین اور کیتھولک عیمائی ممالک نے بھی مسلم ممالک کے موقف کی اس بدیاد پر بھر پور جمایت سے مغربی این بی اوز کی اس بدیاد اسقاط حمل اور جنسی آزادی کی سفار شات مسترد کروائی گئیں۔ لابنگ سے پاکستانی عورت کے خلاف کیا جانے والا پر اپیگنڈہ غلط خاست کیا۔ ہمارے وقد کو ہر سطح پر بھر پور نمائندگ

ملی۔ بھارت کے مقابعے میں ماراس کاری وفد اگر چہ مختفر تھا کر اپنی کار کردگی کی بدولت یہ وفد کا نفرنس پر چھایارہا۔ ہم نے کا نفرنس میں بتایا کہ پاکستانی عورت پر تشدد اور دباؤ کے الزامات بالکل غلط ہیں۔ یہ محض پر اپلیٹنڈہ کا حصہ ہیں۔ ہاری عورت ترقی کی دوڑ میں شامل ہے۔ اسے تمام بدیادی حقوق اور شری آزادیاں حاصل ہیں۔"

این جی اوز 'پروگرام کی کاروائی میں حصہ لینے کے بجائے ذاتی گفتگو میں مصروف رہنے کے باعث ناکام ہو گئیں۔ (روزنامہ 'نوائے وقت '16 جون 2000ء)

بہر حال اس پانچ روزہ کا نفرنس میں 180 ممالک شامل ہوئے۔ پوراو قت طویل حث مبالک شامل ہوئے۔ پوراو قت طویل حث مباحثہ ہوتے رہے۔ بیشتر مندویین کو جنسی آزادی اسقاط حمل اور نو خیز تابالغ پوں کو جنسی تعلیم دینے کے نکتوں پر انفاق نہ تھا۔ اس طرح منتظمین کی یہ خواہش پوری نہ ہوسکی کہ وہ تمام شقوں پر جلد ہی ممبر ممالک ہے دستخط کر الیس گے۔

چنانچہ اس موقع پر این جی اوز نے انفاق رائے سے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی جدو جہد جاری کو جہد جاری کے ۔ اور جن امور کو آج متازعہ فیصلہ قرار دیا گیا ہے بلاآ خروہ دنیا بھر سے ان مطالبات کو منوانے میں جلد کامیاب ہو جائیں گے۔

#### مقام غور و فكر:

گزشتہ خوا تین کا نفر نسول میں اسلامی حکومت کے نمائندوں نے اپنی نہ ہی تعلیمات 'عقیدے اور ایمان کے صریحاً منافی احکام کی مزاحمت نہیں کی تھی بلعہ چند تخفظات کا اظہار کر ویتاکافی خیال کیا۔ جبکہ موجودہ کا نفر نس کا ایجنڈااس کفریہ نظام کو جرا رکن ممالک پر مسلط کرنا تھا۔ لہذا دبنی جماعتوں 'علاء اور امت کے اہل و فکر انظر اصحاب نے اپنی اپنی حکومتوں کو خوب سمجھایا اور بغیر سوچے سمجھے اس کا نفر نس کے ایجنڈے پر وستخط کرنے کے خطر ناک عواقب سے ان کو آگاہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آن بہتی۔ اس طرح یہ شیطانی اور بمودی منصوبہ و قتی طور پر اپنی موت آپ مر گیا۔ فاللہ المحد۔ مر اس کے خلاف طویل منصوبہ بندی کرنا بہت ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کے نمائندے باربار اس

آخری صلیبی جنگ

ایجنڈے کو ہمارے سرول پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ جس طرح اقلیتوں کے مسلے پر او ہیں رسالت کے موضوع پر اقلی غیرت کے نام پر او ہشت گردی کے مسلے پر اور ان موضوعات پر ہونے خاتے ہیں اور ان موضوعات پر ہونے خاتے کے عنوان سے باربار ہم سے مطالبے کئے جاتے ہیں اور ان موضوعات پر ہونے والی پیش رفت کا سوال باربار مختلف فور مز سے اٹھایا جاتا ہے بعید جنسی آزادی اسقاط حمل اور بچاس و فیصد خواتین کی نما تندگی کے مسائل باربار اٹھائے جاتے رہیں گے۔ لہذا ہمیں مسلسل بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔

(۱) اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں غور و فکر کے مخلف فور م اسلی جمال محض نقار ہر نہ ہوں۔ ان عالمی اواروں میں چیش آنے والے عالمی چیلنجز کا جواب ہم شھوس انداز میں وے سکیں۔ یہ فرض ہم پر امت مسلمہ کے فرو کی حیثیت ہے بھی عائد ہوتا ہے اور ایک عام مسلمان کی حیثیت ہے بھی۔ ٹھوس جیادوں پر کام کرنے کے سوا ہم ان طوفانوں کارخ نہیں موڑ سکتے۔

اگر موٹر مزاحمت نہ ہوئی تو یہ انسانیت دعمن ایجندا "تمهاری بربادی کے مضورے ہیں کو این او کے ایوانوں مین "کے مصداق ہماری موت کا پیغام ہوگا۔ جب مسلمانوں کو جبرا اسلام اور اسلامی تعلیمات سے روک کر عالمی سطح پر نیست و ناود کر دیا جائے گا۔ عراق و کیوبا جیسی اقتصادی پائندیاں طاقت کا استعال جیسے ہتھکنڈے استعال کے جائیں گے کہ ۔

ہے جرم ضیفی کی سزا مرگ مفاجات

وہ نیک بدی گناہ ' تواب ' طلال ' حرام کے جائے نے عالمی فرمان کے مطابق وہی صواب مانتا پڑے کا جے امریکہ صحیح کے گااور جے وہ غلط کے گاسب اسے غلط مانے پر مجبور ہول گے۔

(۲) ہمارے ہال ہندوانہ رسم و روائ کی وجہ سے بلاشبہ عورت بہت سے مصائب کا شکار ہے۔ ضرورت ہے کہ اس کی محرومیال دور کی جائیں اور اسلام نے عورت کو حصائب کا شکار ہے۔ ضرورت ہے کہ اس کی محرومیال دور کی جائیں اور اسلام نے عورت کے ساتھ کو جو حقوق دیئے ہیں ان کے بارے میں رائے عامہ بیدار کی جائے۔ عورت کے ساتھ

عمو می رویے بہتر بنائے جائیں۔ تعلیم 'صحت اور وراثت 'حق ملکیت 'حسن سلوک'! متخاب زوج جیسے حقوق جو اسلام نے اسے عطا کئے ہیں فی الواقع عورت کو بیہ حقوق دے کر اس کی عزت و آمد و کا احترام کیا جائے۔اس کے مقام و مرتبہ کو معاشرے میں حال کیا جائے۔

(۳) اسلام نے عورت کو جو بہترین حقوق دیئے ہیں خود اپنے معاشروں ہیں اور بین الا قوامی فور مز ہیں ان کی وضاحت اور خوبصورتی سے پیش کی جائے۔ آج کی مسلمان عورت کو اپنے دین اطلاقی اقدار اور علم کے ہتھیار سے مسلح ہو کر اپنے اسلاف سے رشتہ جوڑتے ہوئے اعتماد سے قدم اٹھانا ہوں گے تاکہ آنے والی صدی ہیں خوا تین سے متعلقہ چیلنجز کا علمی اور عملی دونوں سطح پر موثر جواب دیا جا سکے۔

(٣) نیو ورلڈ آرڈر جاری کرنے کے بعد ہے اس یک ہر ممکن مسلم ممالک کو الگ الگ دبارہا ہے۔ اس کو احساس ہے کہ اس کے اس آرڈر کو صرف اسلام ہی چیلنے کر سکن ہے۔ اس لئے اس یک اور تقیم در تقیم کرنے کی ساز شوں میں مصروف ہیں۔ لہذا جلد از جلد مسلمانوں کو متحد ہو کر اپنی یو نین قائم کرنی کی ساز شوں میں مصروف ہیں۔ لہذا جلد از جلد مسلمانوں کو متحد ہو کر اپنی یو نین قائم کرنی چاہئے۔ یا تو سلامتی کو نسل میں اپنی اکثریت کی بناء پر دو تین مستقل دوث حاصل کریں وگر نہ پھر اپنا مسلم بلاک الگ تشکیل دیں۔ اپنے کر دار اور جماد کے ذریعے اپنالوہا منوائیں۔ اور اتحاد کے ذریعے نہ صرف اپنے دین کا تحفظ کریں بلحہ دکھی انسانیت تک اسلام کا جان خش اور روح پرور پیغام پہنچائیں۔ اسلام کے خلاف زہر لیے پروپیگنڈے کا توڑ کریں اپنی نیوز ایجنبی قائم کریں۔ اپنا مسلم ٹیلی ویژن نیٹ درک قائم کریں۔ مظلوم بھائیوں کی مدد کے لئے بین الا قوای مسلم فوج تشکیل دے کر ہر جگہ دشمن کا ہمر پور مقابلہ کریں۔ یک راستہ ہارے لئے سرخ روئی اور کامیائی کا ضامن ہے۔

مقام مسرت ہے کہ اس موقع پر پاکستان کا سر کاری وفد اس بات پر ڈٹارہا کہ وہ اپن اسلامی روایات کے خلاف کوئی ایجنڈا قبول نہیں کرے گا۔ کیونکہ اسلام میں خواتین کی سیای و معاثی ترقی کے لئے نمایاں کروار موجود ہے۔ محترمہ زیدہ جلال نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ ہم اس مسئلے پر او آئی سی کے تمام رکن ممالک کو بھی اعتاد میں لے رہے

آخری صلیبی جنگ

ہیں تاکہ اس معاشرے کی روایات ہم پر مسلط نہ کی جا سکیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت اپناس عزم پر قائم رہتے ہوئے پوری اسلامی دنیا کو مغرب کی بر حتی ہوئی ثقافتی اور تہذ ہی یلغار کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار کرے اور یہ وعدے صرف صفحہ قرطاس کی زینت نہ بنی بلحہ ان کو عملی جامہ بہنا کر مسلم امت کی حقیقی فلاح یہ بہود کا کام مرانجام دیا جائے۔

☆.....☆.....☆

سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات خودی کی بردرش و لذِت نمود میں ہے! .

(اتبالؓ)

سخت باریک بین امراضِ امم کے اسباب کھول کر کہیئے تو کرتا ہے بیاں کوتاہی!



آخری صلیبی جنگ

# الموبلائز بش اور لو کلائز بش کے بس بروہ عزائم

ماہنامہ "ساحل" کراچی نے گلوبلائزیش اور لوکلائزیش کی موجودہ عالمی مہم اور پاکستان میں حکومتی اختیارات کی مقامی سطح پر ختقلی کے پروگرام کاجائزہ لیتے ہوئے اس سلسلہ میں دو اہم تجزیاتی رپورٹیس شائع کی ہیں جنہیں "ساحل" کے شکریہ کے ساتھ قارئین کی خدمت میں چیش کیا جا رہا ہے۔ دینی جماعتوں کے قائدین اور کارکنوں سے بطور خاص ہماری گزارش ہے کہ وہ ان رپورٹوں کا گری سنجیدگی کے ساتھ مطالعہ کریں اور اس اہم مسئلہ پر رائے عامہ کی راہنمائی کی طرف فوری توجہ دیں۔ (ادارہ)

عصر حاضر کے مغرفی استعار کی دو نئی اصطلاحات "گلوبلائزیش" اور "لوکلائزیش" اس وقت پاکتان کے ہر پڑھے لکھے فرد کا موضوع گفتگو ہیں۔ ان اصطلاحات کی ایک خاص تاریخ فاص پس منظر فاص فلفہ اور خاص تمذیب ہے۔ اس پس منظر ہے واقفیت کے بغیر یہ اصطلاحات بظاہر نمایت بے ضرد فیر مملک تیر بہ ہدف اور نمایت کار آمد نظر آتی ہیں لیکن حقیقت میں ایبا نہیں ہے۔ المیہ یہ ہو کہ پاکتان میں لکھنے پڑھنے کی روایت مد توں پہلے دم توڑ چکی ہے لہذا میدان صحافت میں اب وانشور باتی نہیں رہے بعد اب صرف ڈھنڈرو پی اور طبی فتم کے لوگ باتی رہ گئے ہیں جو ہر نے نہیں رہے بعد اب صرف ڈھنڈرو پی اور طبی فتم کے لوگ باتی رہ گئے ہیں جو ہر نئے خیال نئی لر نئے لفظ نئی اصطلاح کو بے سوچے سمجھے اس بد قسمت قوم کی رو نشی ہوئی قسمت سے والدے کر دیتے ہیں اس کا بھیجہ یہ ہے کہ "مقامیت" کی اصطلاح کے ضمن ہیں قسمت سے والدے کر دیتے ہیں اس کا بھیجہ یہ ہے کہ "مقامیت" کی اصطلاح کے ضمن ہیں ممارے اخبارات جزل تنویر نفوی کی حمایت سے بھر سے پڑے ہیں میایت کرنے والوں ممارے اخبارات جزل تنویر نفوی کی حمایت سے بھر سے پڑے ہیں ممایت کرنے والوں

آخری صلیبی جنگ

کویہ اندازہ بی نہیں کہ ضلعی حکومتیں کس قیامت کی خبر لا کیں گی اور اس کے بہتے میں پاکتانی کی قومی ریاست کیے ریزہ ریزہ ہو گی۔ "ساحل" ان اصطلاحوں کے حوالے سے خصوصی اشاعت پیش کر رہا ہے تاکہ قار کین کو ان اصطلاحات کا تاریخی پس منظر'اس کا فلفہ'اس کے مقاصد' اہداف اور منزل کی بایت تقصیل سے معلومات میا کر دی جا کیں۔ لوکلا تزیشن اور گلوبلا تزیشن کے عالمی استعاری منصوبے نے نہیں ہیں' تاریخ کے سنر مین و قنافو قنا ایے منصوبے ماضی میں بھی ڈھونڈے جا سکتے ہیں۔

انیسویں صدی میں اگریز نے بالکل ای طرح پر پہلے ہماری مرکزی ریاست کو کر ور اور بالآخر تباہ کیا تھا۔ اس صدی کے نوابوں اور راجاؤں کی پالیسیوں اور رجواڑوں کو مغل سلطنت کے مقابلے میں کھڑ اکیا گیا تھا۔ مرکزی ریاست سے اختیار چین کر نوابوں کو بااختیار بنانے کی حکمت عملی کے ذریعے اصل اختیارات ریاستوں کو خفل نہیں ہوئے بلحہ اگریزی استعال کو خفل ہوئے۔ اس طرح آج پاکتانی ریاست سے اختیارات چین کر مقای سطح پر خفل کرنے سے مقامی حکومتیں مضبوط نہیں ہوں گی بلحہ یہ اختیارات اصل مقامی سامی استعار اور اس کے اداروق کو خفل ہو جائیں گے۔ ضلعی حکومت ایک کاروباری ادارے کی طرح کام کرے گی جس میں حاکم 'آجر اور عوام خریدار ہوں گے۔

لوکلائزیش کا مطلب ہے ہے کہ مرکزی ریاست تمام خدمات کی فراہی کے ممل سے دستبردار ہو جائے اور اس کی ذمہ داری ضلعی اور تخصیل کی سطح کی مقامی حکومتوں کو منتقل کر دی جائے۔ مقامی حکومتوں کو منتقل کر دی جائے۔ مقامی حکومتوں ان خدمات کو منافع کے حصول کے لئے انجام دیں اور حکومت کے جائے تجارتی ادارہ بن جائے۔ جکار مذیش پانی کا نظام ایک ملی نیشنل کمپنی نے خرید لیا ہے جس کے بعد پانی بھی منافع پر بچا ارہا ہے اور لوگ منگا پانی خرید نے پر مجبور ہیں۔ ضلعی حکومت کے نتیج میں اختیارات مرکزی حکومت سے بخل شخل ہونے پر مجبور ہیں۔ ضلعی حکومت کے نتیج میں اختیارات مرکزی حکومت سے بخل شخل ہونے کے جائے تمام اختیارات ملی نیشنل کمپنیوں اور بین الا قوامی میکوں کی منتقل ہو جاتے ہیں۔ گلوبلائزیشن اور لوکلائزیشن ایک سکے کے دور رخ ہیں کیونکہ دونول کا منتقل ہو جاتے ہیں۔ گلوبلائزیشن اور لوکلائزیشن ایک سکے کے دور رخ ہیں کیونکہ دونول کا انتقال کے ذریعے اصل اختیارات مرکزی ریاست سے عالمی استعادی اداروں اور ملکوں کا

آخری صلیبی جنگ

منتقل کر دیئے جاتے ہیں۔ حکومت نے ضلعی حکومتوں کے قیام کے پہلے مرسطے میں ملک کے منتف اصلاع میں بلدیاتی اجتمات کے انتقاد کا فیصلہ کیا ہے۔ صلعی حکومتیں کیا ہیں؟ اس نظام حکومت کا فلفہ کیا ہے اس کی تاریخ کیا ہے اے سیجھنے کے لئے ہمیں عالمی استعار امر ميكه اور اس كي حليف عالى مالياتي طاقتول ليحني آئي ايم ايف عالى بيتك اور ويكر مالیاتی اداروں کے فلیفے اصطلاحات اور مغربی تهذیب اور اس کے فلفہ تاریخ کو اچھی طرح سجھنا ہوگا۔ اے سمجھے بغیر ہم صلعی حکومت جیسے بظاہر بے ضرر معاملات کو سمجھنے سے قاصر رہیں گے۔ عموماً ہمارے دین اور سیاس طنوں کی جانب سے صلی حکومت کے منصوبے کی منظم اور مضبوط مخالفت ابھی تک نہیں کی گئی بلحہ اے اختیارات کی لجل سطح تک تقیم کے مغربی فلفے کے تاظر میں ایک عظیم الثان پیش قدی سمجھا جارہا ہے مگر ویی جماعتوں کی جانب سے صلع کی سطح پر مرد اور خواتین کے لئے مسوی نشتوں کے اعلان کی بھر پور ندمت کی گئی ہے جس کا مقصد Edfeminization کے ذریعے خاندانی نظام کو مس سس کرناہے مغرب کے کی ملک میں کی سطح پر کی انتخابات میں بھی جس ی بدیاد پر نشتول کی تقیم نہیں ہے ،ہر جنس کو اختیار ہے کہ وہ استخلبات میں آزادانہ حصہ لے مر ہارے حکمرال مغرب سے کئی قدم آگے بڑھ کر ریائی جرکی طاقت سے عورت اور مرو کو ایک دوسرے کے مدمقابل لا کر مقابلے کی کیفیت پیدا کر کے معاشرے سے اخلاقی اقدار کو رخصت کرنا جائے ہیں عور تول کو گھروں سے جرا نکال کر ترغیب و تح یص کے تحت اینے جال میں گر فار کر کے انہیں مردوں کے شانہ بھانہ لانے کا بدیادی مقصد گاؤں اور تحصیل کی سطح پر آج بھی موجودہ مضبوط خاندانی نظام کو تهہ وبالا کرنا ہے جس کے نتیج میں مغربی تندیب کو غلبہ حاصل ہو عالمگیریت (گلوبلائزیش) کے بعد مقامیت (لوکلائزیش) کے حوالے سے مغرفی تندیب کازبردست ہتھیار سمجمتا ہے اس سلسلے میں ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری اور علی محمد رضوی کے مضامین معلومات کے نے ورسيح واكرتے بيل ان مقامن سے صورت طال كاليك اليارخ سامنے آئے كاجواجھى تك خاص وعام لوكون سے محفی ہے۔

آخری صلیبی جنگ

## ضلعی حکومتوں کا عالمی استعماری منصوبہ (علی محدر ضوی)

اس مضمون میں ہم گلوبلائزیش اور لوکلائزیش کے استعاری منصوبوں کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستانی ریاست کو بتاہ کرنے کی استعاری کوششیں ہم پر واضح ہو سکیں۔ آخر میں ہم استعار کے ان منصوبوں کا مقابلہ کرنے کے لئے چند تجاویز بھی ہیں گئی کریں گے۔

#### استعار کا منصوب کیا ہے؟

اکیسویں صدی کا مغرفی استعاد چاہتا ہے کہ قوی ریاسیں کرور ہوں۔ قوی ریاست کو کرور کرنا استعاد کے معاشی اور دفائی استحام کے لئے ضروری ہے۔ یہ حکمت عملی بیسویں صدی بی استعاد نے عملی بیسویں صدی بی استعاد نے تیل بیسوں کور داشت ضرور کیا تھا۔ آج استعاد مضبوط قوی ریاستوں کور داشت نہیں کر سکتا اس کی معاشی دجہ یہ ہے کہ سرمایہ داری کے لئے سرمایہ کابلاروک ٹوک بیاؤ آج انتخائی اہم ہو چکا ہے۔ مضبوط ریاست سرمایہ کے اس بیاؤ پردوک ٹوک عائد کر سکتی ہے۔ اس قتم کی پابتدیاں سرمایہ داری نظام کی بلند وبالا تھارت کو انتخائی آسانی کے ساتھ ذبین ہوس کر سکتی ہیں۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آج مغرفی ممالک آسانی کے ساتھ ذبین ہوس کر سکتی ہیں۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آج مغرفی ممالک فوجوانوں کی تعداد انتخائی کم ہو چکی ہے۔ آج مغرفی آدر شوں کے لئے جائن دینے والا کوئی نہیں رہا جید ایسے ہیں مغرب کمی ذبی جنگیں لڑنے کے لئے نائل ہو تا جارہا ہے۔ مضبوط قوی ریاستوں کا وجود مغرب کے لئے دفائی خطرہ بن چکا ہے۔ ان بی دونوں وجوہات کی بیاد پر آج کا استعاد مضبوط قوی ریاستوں سے خائف ہے۔ ان بی دونوں وجوہات کی بیاد پر آج کا استعاد مضبوط قوی ریاستوں سے خائف ہے اور انہیں کرور کرنا چاہتا ہے۔ موجود ودور میں کی بھی ریاست کی قوت کے دوسر چشمے ہوتے ہیں۔

(٢) ادتی سیاست

(۱) اعلى سياست

(۱) اعلیٰ سیاست (High Politics) یعنی اعلیٰ سیاست سے مراد ہے۔ دیاست کا اندرونی ویر ونی معاطلات تعلقات کی ہر سطح پر کھمل کنٹرول ہے۔ دراصل سیاست علیاکا مطلب ہے کی بھی ملک کی خارجہ پالیسی 'معاشی پالیسی اور دفاعی پالیسی ہے۔ کوئی بھی ریاست ای حد تک قوی یا کمر ور ہوتی ہے جس حد تک وہ اپنی خارجہ پالیسی 'معاشی پالیسی اور دفاعی پالیسی کو مشکل کرنے 'چلانے اور اان کو عملی جامہ پہنانے میں آزاد ہوتی ہے۔

(۲) اونی سیاست (Low Politics) پر ریاست کا کھل کنرول۔ سیاست اونی میں وہ تمام خدمات شامل ہیں جو تمام جدید ریاستیں کھے عرصہ قبل تک اپنے عوام کو فراہم کرنا ہے مقصد وجود کا حصہ سجھتی تھیں۔ ان فدمات میں جبلی دیانی کی فراہمی سے لے کر سر کوں کی تغییر تک تمام خدمات شامل ہیں۔ ریاست ان خدمات کی فراہمی منافع کے حصول کے لئے اور مارکیٹ کے نقطہ نظر سے نہیں کرتی ہے بلتہ اس کو بیاد کی ذمہ داری اور بیاد کی خدمت سمجھ کر جا لاتی ہے۔ کسی بھی ریاست کو (موجودہ دور میں) اپنے عوام پر کنٹرول اور ان کی تابعد اری ای وقت حاصل ہوتی ہے جب تک وہ یہ خدمات اپنے عوام کو فراہم کرتی رہتی ہے۔ اگر کسی ریاست سے یہ بیاد کی خدمات فراہم کرنے کی ذمہ داری فراہم کرتی رہتی ہے۔ اگر کسی ریاست سے یہ بیاد کی خدمات ان کی تابعد ادری کا حصول نا ممکن فراہم کرتے تو اس ریاست کا آپنے عوام پر کنٹرول اور ان کی تابعد ادری کا حصول نا ممکن ہو جائے گا۔

موجودہ ریاست کی طاقت اور کمزوری کے جو دوبدیادی اصول ہم نے اوپر بیان کئے ہیں ان کا تعلق ریاست کے وظائف ہے ہے۔ اب اگر ساختی اور ہیئتی نقط نظر سے دیکھیں تو موجودہ دور میں وہی ریاستیں مضبوط اور طاقتور ریاستیں ہوں گی جو جغر افیائی لحاظ سے وسیح ہوں 'آبادی کے اعتبار سے مخبان اور پھلتی پھولتی ہوں۔ آبادی کی لحاظ سے اور جغر افیائی لحاظ سے اور جغر افیائی لحاظ سے اور دہ ہر افیائی لحاظ سے جغر افیائی لحاظ سے جھوٹے ممالک موجودہ دور میں کمزور ممالک ہوں کے اور دہ ہر وئی ممالک موجودہ دور میں کمزور ممالک ہوں کے اور دہ ہر اب مماثی اور دفاعی مخالفین کے آگے ہے ہیں ہوں گے۔ مندرجہ بالا تمید کے نتیجہ میں اب ہم اس مقام پر پہنچ بھے ہیں کہ استعار کے ان منصوباں کو کوئی نام دے سیس۔ استعار کے مندرجہ ذیل تمن منصوبے ہیں۔

(الف) كلوبلائزيش (ب) لوكلائزيش (ج) شهرى حكومتول كاقيام

الف) گلوبلائزيشن كياہے؟

گلوبلائزیشن کا مقصد ہے کہ مرکزی ریاست سیاست اعلیٰ (High Politics)

ے دستبردار ہو جائے۔ مثلاً اگر پاکستان کے ناظر میں اس بات کو سیجنے کی کوشش کی جائے تو گلوبلائزیشن کا مقصد اس کے سوا پھے نہیں ہے کہ پاکستانی ریاست خارجہ پالیمی، معاشی پالیسی اور دفاعی پالیسی کی تھکیل کے اپ حق سے دستبردار ہو جائے اور ان ذمہ دار یوں کو امر یکی استخار اور اس کی گماشتہ آلہ کار تظیموں، مضویوں اور معاہروں مثلاً ور لا یک ان ایک آئی ایم ایف ڈبلیو ٹی او، می ٹی ٹی ٹی وغیرہ کو منعقل کر دے۔ ظاہر ہے کہ خارجہ پالیسی، معاشی پالیسی اور دفاعی پالیسی کی تھکیل کے وظائف استخار کو منعقل کر دینے کے بعد پاکستانی ریاست ایک مجبور، لا چار اور لاغر بر بس ریاست رہ جائے گی جو استخار کے کی بعد پاکستانی ریاست ایک محبور کا جائے گی جو استخار کی بات بھی منصوبہ کی مخالفت کرنے کے قابل نہیں رہے گی۔ پاکستانی انمی معنوں میں استخار کی بات بات گزار اور مخان ریاست می جائے گی جن معنوں میں آج خلیج کی ریاستیں استخار کی بات گزار اور مخان ریاست می جائے گی جن معنوں میں آج خلیج کی ریاستیں می چیں۔

#### ب) لوكلائزيش كياب؟

لوکلائزیش کا مطلب ہیہ ہے کہ مرکزی ریاست خدمات کی فراہمی کے عمل سے دستبردار ہو جائے اور اس کی ذمہ داری ضلعی اور مخصیل کی سطح کی مقامی حکومتوں کو نشقل کر دی جائے۔ ان مقامی حکومتوں کو چلانے کی ذمہ داری محض فتخب نما کندوں کی نہ ہو بلتہ ورلڈ بینک کی ڈوبلپمنٹ رپورٹ ہرائے 2000ء کے مطابق اس میں "پرا کیویٹ سیکٹر 'این جی اوز اور سول سوسا کئی کے دوسر ہے عناصر (مثلاً سیکولر مفکرین 'مدیرین اور ماہرین حضرات) کو بھی شامل ہونا چاہئے۔ اس لئے جزل مشرف کے پروگرام میں عور توں اور غیر مسلموں کے لئے مخصوص تشتیں اتنی ہوی تعداد میں رکھی گئی ہیں۔ دوسر ااہم پہلو ہے کہ مقامی حکومتیں ان خدمات کو بطور خدمت کے انجام نہ دیں بلتہ دوسر ااہم پہلو ہے کہ مقامی حکومتیں ان خدمات کو بطور خدمت کے انجام نہ دیں بلتہ

منافع کے حصول کے لئے دیں۔ مقامی حکومتیں منافع کے حصول کے لئے کہنیاں بن جائیں جن کا مقصد شہر یوں کو بدیادی سہولتیں نقع نقصان کے اصول سے بالاتر ہو کر دیتانہ ہوبلتہ ذیادہ سے ذیادہ منافع کا حصول ہو۔ مقامی حکومتیں اپنے شیئر اور باتڈ دوسری کمپنیوں کی طرح مار کیٹ میں بیچئے کے لئے چیش کریں گی۔ خدمات کے سارے نظام کو پرائیویٹائز کیا جائے گا اور اس کی بیزی خریدار ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوں گی۔ اس کی مثال جکارت میں ہمارے ساخے آئی ہے جہاں فراہمی آب کا سارا نظام ایک ملٹی نیشنل کمپنی نے خریدا ہوا ہمارے سامنے آئی ہے جہاں فراہمی آب کا سارا نظام ایک ملٹی نیشنل کمپنیوں کو اور بین الا قوای حکومت سے فی الواقع مقامی ضلعی حکومت کو منقل ہوتے ہیں باتھ اصل اختیارات ملٹی نیشنل کمپنیوں کو اور بین الا قوای سیکوں کو خفق نہیں ہوتے ہیں۔ انہی معنوں میں ہم کہتے ہیں کہ گلوبلائزیشن اور لوکلائزیشن اور لوکلائزیشن ایک بی سکے کے دو رخ ہیں کیونکہ دونوں انٹال کے ذریعے اصل اختیارات مرکزی

#### ج) شرى كومتول كاقيام:

گوبلائزیش اور لوکلائزیش کا حتی ہدف سنگا پور اور ہانگ کانگ کے طرز کی شری حکومتوں کا قیام ہے۔ سنگاپور' ہانگ کانگ' پانا' مکاؤ' کوشاریکا جیسے علاقے شری ریاستوں / حکومتوں کی حقیقت واضح کرتے ہیں۔ یہ تمام شری مقامی حکومتیں عالمی سرمایہ واری کی تابع مہمل ہوتی ہیں اور اعلیٰ سیاست لیخی خارجہ پالیسی' وفای پالیسی اور عموی معاثی پالیسی کے مسائل ہے ان حکومتوں کے قیام کے ساتھ بی ان کی ریاستوں اور ان کے شریوں سے کوئی ولچیں نہیں رہتی ہے۔ یہ شہری ریاتی حکومتیں کم اور منافع کے شریوں سے کوئی ولچیں نہیں رہتی ہے۔ یہ شہری ریاتی حکومتیں کم اور خصول میں تگ و دو کرنے والی کمپنیاں زیادہ ہوتی ہیں اور ان کے شہری' شہری کم اور خریدار زیادہ ہوتے ہیں۔ کراچی' لاہور' حیور آباد' پٹاور کو مضبوط پاکتان کا دل و جگر نہیں ہونا چا ہے جو جماد کشمیر' جماد افغانستان اور استعار کے خلاف جدو جمد کے لئے سیسہ پلائی ہونا ویا ہے جو جماد کشمیر' جماد افغانستان اور استعار کے خلاف جدو جمد کے لئے سیسہ پلائی ہونا ویا ہے جو سرمایہ داری کے شیطانی ہونی ویوارین سیس بلے ان کو ایسی کمپنیوں کاروپ و حاد نا چا ہے جو سرمایہ داری کے شیطانی کو کیول کا ایک حصہ ہوں۔ شہری حکومتوں کے قیام کے لئے ضروری نہیں ہے کہ ملکوں کو کھیل کا ایک حصہ ہوں۔ شہری حکومتوں کے قیام کے لئے ضروری نہیں ہے کہ ملکوں کو کھیل کا ایک حصہ ہوں۔ شہری حکومتوں کے قیام کے لئے ضروری نہیں ہے کہ ملکوں کو کھیل کا ایک حصہ ہوں۔ شہری حکومتوں کے قیام کے لئے ضروری نہیں ہے کہ ملکوں کو

آخری صلیبی جنگ

توڑا جائے (گو کہ بیہ بھی ایک صورت ہے) بلحہ اختیارات عالمی اداروں اور مقامی سطح پر اس طرح منقل کئے جائیں گے کہ مرکزی ریاست صرف نام کی ریاست رہ جائے گی جس کا داروں کی یالیسیوں کا نفاذرہ جائے گا۔

#### طريقه كار:

گلوبلائزیش کوکلائزیش اور شہری حکومتوں کے قیام کے اس استعاری منصوبہ کو سمجھنے کے بعد اب موقع ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کے کیا ذرائع ہیں۔ ذیل میں ہم مختر اان عملی اقد امات کو تر تیب واربیان کریں گے جو استعار اور اس کے ذرائع ہیں۔ ذیل میں ہم مختر اان عملی اقد امات کو تر تیب واربیان کریں گے جو استعار اور اس کے ذیلی ادارے ہماری ریاستوں کو کمز ور کرنے کے لئے ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

استعادی منصوب اس وقت تک شر مندہ تعبیر نہیں ہو سکتے جب تک حرص و حد ہمارے معاشرے میں قابل قبول نہ بن جا تھیں۔ حرص و حدد کو عام کرنے کا سب سے اہم ذریعہ حقوق انسانی ہیں۔ حقوق انسانی ہیں۔ حقوق انسانی ہیں۔ حقوق انسانی کے ذریعہ ان اجتماعی اداروں مف محد کے فروغ میں حائل منتشر کیا جا تا ہے جو روایتی طور پر ہمارے معاشر وں میں حرص و حدد کے فروغ میں حائل ربی ہیں اور جو ہمارے معاشر وں میں قربانی ایثار اور وفاکا سر چشمہ ہے۔ خاندان کے تباہ مونے کی بین اور جو ہمارے معاشر و میں یکا و تنمارہ جاتا ہے۔ ایسے افراد کے لئے سر مایہ کا ہمدہ بن جانا ہمیت آسان ہو جاتا ہے۔ استعاد ہمارے معاشر وں میں ایسے بی افراد کی تشکیل محدہ بن جانا ہے۔ اس سلسلہ میں استعاد کی پروردہ این جی لوز خاص کر دار ادا کر ربی

الم عاندانی نظام کو تباہ کرنے کا سب سے اہم ہتھیار حقوق نسوال کی تحریک ہے۔ عور تول کو حرص و حسد کابتدہ بنائے بغیر اور انہیں گر سے نکالے بغیر استعار کے لئے ناممکن ہے کہ ہمارے معاشرے میں سرمایہ اور استعار کی بالادسی قائم کر سکے۔ حقوق لئے ناممکن ہے کہ ہمارے معاشرے میں سرمایہ اور استعار کی بالادسی قائم کر سکے۔ حقوق

نبوال کی تمام تحریکیں ہمارے معاشرے اور شافت کو جاہ کرنے کی تحریکیں ہیں۔ حقوق نبوال کی تمام تحریکیں ہمارے معاشرے میں مجت ایٹار ووفا کو ختم کرے حصو وحد کو عام کرنے کی تحریکیں ہیں۔ یکی وجہ ہے کہ استعاد کی گماشتہ این بی اوز کو حقوق نبوال کی سب سے ذیادہ فکر ہے۔ جزل مشرف کی موجودہ حکومت اس معالمے میں استعاد کی کھلی طیف ہے۔ اس نے آزاد کی نبوال کی ٹائ کا استعاد کی گماشتہ خوا تین کو اپنی سیکورٹی کو نسل اور کلیدہ میں شامل کیا ہے اور چیش آمرہ بلدیاتی انتخابات میں کشر تعداد میں خوا تین کی دشتیں مخصوص کی ہیں۔ خوا تین کو بازار و سیاست کی رونی بنا کر ہمارے معاشرے کی جڑیں کھو کھلی کی جارتی ہیں اور جمیں استعاد کے لئے نوالہ تر بنایا جارہا ہے۔ عور توں کو جڑیں کھو کھلی کی جارتی ہیں اور جمیں استعاد کے لئے نوالہ تر بنایا جارہا ہے۔ عور توں کو حرام میلی پیا نگ اور عور توں کی معاشر تی تر تی کے پروگرام ہیں۔ ان کا مقصد سے کہ عورت مال بنے سے انکار کر دے اور بازار میں عام اجزائ کی طرح اس کی بولی لگائی جائے تاکہ سرمایہ داری پاکستانی معاشرے میں این افرات گرے کر سکے۔

اللہ جونکہ امریکہ علاقہ میں چینی بالادی کو کم کرنے کے لئے ہمارت کو مم کرنے کے لئے ہمارت کو مضبوط کرنا چاہتا ہے اس لئے استعار پاکستان کی حکومت پر مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ کشمیر کے جہادے و ستبردار ہو جائے اور علاقہ میں ہمارت کی بالادسی قبول کرلے۔

آخری صلیبی جنگ

ال طرح امریکہ چاہتاہے کہ پاکستان جماد افغانستان اور کی قتم کی جمادی سرگرمیوں کی اعانت میں ملوث نہ ہو۔ "دہشت گردی" (جمادی سرگرمیوں) کے خاتے کے لئے امریکی کو ششول سے معاونت کرے۔ جمادی تحریکوں پر پابندی لگائی جائے مماجد و مدارس سے جماد کا درس فتم کر کے سرکاری اسلام کا پر چار کیا جائے جو امریکہ کے لئے قابل قبول ہو۔

المن پاکتان کو معاشی طور پر تاہ کرنے اور اسے استعاد کاباج گزار ہانے کے استعاد کاباج گزار ہانے کے اسے آئی ایم ایف اور ور لڈبیک کی معاشی پالیسیوں کو اپنانے پر مجبور کیا جارہا ہے 'ای معاشی پالیسی کے اہم نکات سے ہیں کہ آزاد مار کیٹ اور آزاد تجارت کے اصولوں کو قبول کر لیا جائے۔ ملکی اٹاٹوں کو کوڑیوں کے داموں فروخت کر دیا جائے (اس کا نام پرائیویٹائزیشن ہے) معاشی پالیسی پرسے حکومت کا کنٹرول ختم کر دیا جائے۔ حقیقت سے ہے کہ عالمی بینک کی آزاد معیشت کی پالیسیاں کی بھی ملک کی معیشت کی تبای کا سامان ہیں۔ لاطین امریکہ اور افریقہ کے وسیوں ممالک میں ان پالیسیوں پر عمل کیا گیا اور اس کے ذریعہ پھلتی بھولتی معیشتوں کو تباہ کر دیا گیا۔ عالمی بینک کی ان پالیسیوں پر عمل کرتے کے ذریعہ بھلتی بھولتی معیشت اور رہے کا واحد مطلب معاشی خود کشی کا ار تکاب ہوگا جس کا واحد نتیجہ پاکتانی معیشت اور یا کتانی ریاست کی تابی کی صورت میں شخ ہوگا۔

الم شری قوتوں کو مرکزی ریاست کے مقابے میں کھڑا کر کے مرکزی ریاست کو مزور کرنا۔ خدمات کی فراہمی کے سارے نظام کو مرکزی حکومت سے لے کر مقامی شہری حکومتوں کو سونی دینا۔

اندرونی ذرائع وسائل خدمات (Domestic Services Resources) کابلاروک توک استنمال کر سکیں۔

جائيں۔

المن او گول کو سر مایہ داری کا حلقہ بخوش منانے کے لئے "غربت مکاؤ" پروگرام نما قلاحی ادارے بنائے جائیں۔

اختیار کی کو حاصل نہ ہو۔

ہاری مرکزی ریاست کو کمزور کرنے کے بیہ تازہ منصوبے کوئی نئے منصوبے کوئی نئے منصوبے میں۔ انیسویں صدی بیں انگریز نے بالکل ای طرز پر پہلے ہمارے مرکزی ریاست کو کمزور اور بالاً خر تباہ کیا تھا۔ انیسویں صدی کے نوایوں اور راجاؤں کی پالیسیوں اور راجو اڑوں کو مغل سلطنت کے مقابلے بیں لا کھڑا کیا گیا تھا اور اس طرح انظامی اختیارات مرکزی ریاست سے ان راجو اڑوں اور ریاستوں کو خفل ہونے گئے تھے۔ ای طرح انگریز نے مرکزی ریاست کی اعلی سیاست یعنی خارجہ پالیسی و فاعی اور محاثی پالیسی کو اپنہ ہمیں مرکزی ریاست کی اعلی سیاست یعنی خارجہ پالیسی و فاعی اور محاثی پالیسی کو اپنہ ہمیں سلے لیا تھا۔ ان دونوں ذرائع سے اختیارات اصل بیں انگریز کو بی خفل ہو رہے تھے۔ تاریخ شاہر ہے کہ مرکزی ریاست سے اختیار چھین کر نوایوں کو بااختیار بیان کی حکمت علی علی کے ذریعے اصل اختیارات ریاستوں کو خفل نہیں ہوئے بلیہ استعار کو خفل ہوئے ہیں۔ اس طرح آج پاکتانی ریاست سے اختیار چھین کر مقامی سطے پر خفل کرنے سے مقامی علی مضبوط نہیں ہوں گی بلیمہ سے اختیارات اصل میں استعار کو خفل ہوں گے۔ جس عکو متیں مضبوط نہیں ہوں گی بلیمہ سے اختیارات اصل میں استعار کو خفل ہوں گے۔ جس کی بناء پر پاکستان کی ریاست استعار کی خالفت کرنے کے قابل نہیں رہے گی۔

أيك مضبوط ياكتنان كيول؟

ہم لوکلائزیش اور گلوبلائزیش کے نام پر پاکستانی ریاست کو تباہ کرنے کے ان استعاری منصوبوں کو بکسر طور پر رد کرتے ہیں۔ ہم پاکستان کو ایک مضبوط جمادی اور اسلامی ریاست منانا چاہتے ہیں۔ جو جماد افغانستان کی بشیبان ہو۔

الله محتمير مل جماد كى جمايت كرتى مو

استعار کی ہر جال کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔

اس لئے کہ پاکستانی کوئی قوم نہیں ہے بلتھ پاکستانی لمت اسلامیہ کا ہر اول دستہ ہے۔ پاکستان کو قومی ریاست بنانا اور پاکستانیوں کو قوم بنانا پاکستان کی بتابی کا سامان ہے۔ گلوبلا رُنیش او کلا رُنیش شری حکومتوں کا قیام وغیرہ سیکولرازم کا جدید مظر ہیں جبکہ پاکستان اور سیکولرازم دو مضاد عمل ہیں جن کے طاب کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کو ایک سیکولر قومی ریاست بنانے کی تمام کو ششیں پاکستان کو تباہ کرنے اور استعاد کی طفیلی ریاست بنانے کا ذریعہ ہیں۔ اسر ائیلی رہنمائی گوریان نے فلسطین کو نہیں استعاد کی طفیلی ریاست بنانے کا ذریعہ ہیں۔ اسر ائیلی رہنمائی گوریان نے فلسطین کو نہیں کو سیس بلتھ پاکستان کو اسر ائیل کا دشمن نمبر ایک قرار دیا تھا۔ استعاد کے دل ہیں عرب طرح پاکستان کھنکتا ہے کوئی اور ملک نہیں کھنگتا۔ کیونکہ پاکستان یمود و ہنود کی راہ ہیں حاکم ایک مضوط جثان ہے۔

پاکتانی ریاست کو تباہ کرنے کے ان استعاری عزائم کا مقابلہ کرنے کے لئے ایک عوامی تحریک ریا ہے کے لئے ایک عوامی تحریک (جس کی رہنمائی متحدہ اسلامی قیادت کرے) جلد از جلد برپا کرنا نہایت ضروری ہے۔اس قیادت کا معاشی لا تحہ عمل ان اصولوں پر مشتمل ہو:

غیر ملی قرضوں کی ادائیگی ہے فوری انکار کر دیا جائے۔

ایک جمادی معیشت کا قیام جس کی بنیاد حکمت عملی و فاعی پیدادار کے لئے مجموعی پیدادار میں اضافہ کو بنیاد کے طور پر استعال کرنا ہو۔

تمام مالی اداروں کو اسلامی و جہادی اصولوں کے ماتحت کرنا 'آزاد زرعی پالیسی کا خاتمہ اور سرمایہ کی گروش پر کڑی تگرانی کا قیام۔

اغذائی اجناس کی پیدادار میں جلد از جلد خود کفالت۔

رياسى لا تحد عمل:

بلدیاتی انتخابات کا متفقہ اور شرح صدر کے ساتھ بایکاٹ ہو۔

- اعلان ہو۔
- اسلامی انقلاب کی عوامی سطیر بیش بعدی اور بیش رفت ہو۔

#### ساجي لاتحه عمل:

- الله مجدوم رسه كوعواى سطير فعال بنايا جائے۔
  - الله معدى تقانه يربالادى كو قائم كياجائے۔
- الم متى عمل دارى سے آزاد متفقہ دارالا فقاء كا قيام

تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں افریک کی درگ جال بیجہ یہود میں ہے! فریک کی رگ جال بیجہ یہود میں ہے!



# ضلعی کومتیں،

## یاکتنانی ریاست کے خلاف خطرناک سازش

#### ( و اکثر جادید اکبر انصاری)

اس مضمون میں تحریکات اسلامی کے کار کنان اور قائدین کی خدمت میں دو گزار شات بیش کی گئی ہیں :

المام اسلامی جماعتیں متفقہ طور پربلدیاتی انتخابات کابایکا کریں۔

اسلامی جماعتیں لوکلائزیشن کے پروگرام کو اصولاً رو کر کے مرکزی است کو کمزور بتانے کی اس استعاری جال کوناکام بنائیں۔

تمام اسلامی جماعتیں نفاذ شریعت اور اعانت جماد کے دو نکاتی پروگرام پر متفق ہو کر عوامی مہمات کے ذریعہ اہل دین کو متخرک اور منظم کریں۔

#### ام كمال كورے بيں؟

1987ء میں جماعت اسلامی اور جمعیت علمائے پاکستان نے قومی اور صوبائی استخابات کابائیکائ کیا۔وقت نے خامت کر دیا کہ یہ ایک بالکل درست اور نمایت مفید فیصلہ تھا'اس کے تین بہت بڑے فائدے حاصل ہوئے۔

(۱) اسلامی سیای قوتیں موجودہ مقدر سیای قوتوں سے الگ ہو گئیں۔ آج جب ہم بیبات کتے ہیں کہ ہمارا موجودہ ظالم سیای اور معاشی نظام میں کوئی حصہ نہیں ہے تواس بات کو جھٹلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ انقلاب کی کامیائی کی ایک بدیادی شرط بہ ہے کہ نئ انقلانی قوتیں عوام کی نگاہ میں موجودہ نظام اقتدار میں ملوث نہ ہوں۔ صرف ای صورت میں نگاہ میں موجودہ نظام اقتدار میں ملوث نہ ہوں۔ صرف ای صورت میں نئی انقلانی قوتوں سے امید کی جاسکتی ہے کہ دہ ایک نیا نظام اقتدار مرتب کرنے کی اہل میں۔ ایرانی انقلاب اور تح یک نفاذ نظام مصطفیٰ ایک ایک علیہ شام کی بدیادی فرق تھا کہ آیت اللہ میں۔ ایرانی انقلاب اور تح یک نفاذ نظام مصطفیٰ ایک علیہ شام کی جیادی فرق تھا کہ آیت اللہ علیہ کی بدیادی فرق تھا کہ آیت اللہ علیہ کی علیہ شام کے نقام سے تقریباً یکس

کٹ گئے تھے۔ جب کہ پی این اے کی قیادت میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو مقدر طبقے کا جزولا نقل سمجھ جاتے تھے۔ 1997ء کے انتخابات کے بائکاٹ کے فیصلے کے بیتیج میں آئ ہم وہیں کھڑے ہیں جمال تحریک اسلامی ایران 1970ء کے اوائل میں تھی۔ 1997ء کے بعد جماعت اسلامی پاکستان 'جعیت علائے پاکستان 'بیاہ صحابہ اور بہت کی دیوبعدی تنظیموں نے ثابت کر دیا کہ اقتدار سے باہر رہ کر اسلامی قوتوں کو مجتمع کر کے حکومت پر موٹر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے۔ نیوکلیئر پردگرام 'جماد کشمیر اور افغان جماد کا تحفظ اس بی وجہ سے ممکن ہوا کہ اسلامی قوتیں دیا تی طاقت متحرک کرنے کے لئے دالا جا سکتا ہے۔ نیوکلیئر پردگرام 'جماد کشمیر اور افغان جماد کا تحفظ اس بی وجہ سے ممکن ہوا کہ اسلامی قوتیں دیا تی طاقت متحرک کرنے کے لئے انہیں دیا تی وزرائع کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر اسلامی قوتیں ریا تی افتدار میں ملوث انہیں دیا تی وزرائع کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر اسلامی قوتیں ریا تی افتدار میں ملوث ہوتیں دونہ (Mass Mobilization)۔

ہے۔ ہماعتی سطح پر جمہوریت کی حقیقت کا اور اک حاصل کیا۔ 1920ء سے جب جمعیت علائے ہند قائم ہوئی کہ جمہوریت کی حقیقت کا اور اک حاصل کیا۔ 1920ء سے جب جمعیت علائے ہند قائم ہوئی کر صغیر کی تمام اسلامی سیاسی جماعت اسلامی ہند) جمہوری عمل کو کر صغیر کی تمام اسلامی سیاسی جماعت اسلامی ہند) جمہوری عمل کو موٹر ترین ذریعہ تصور کیا ہے۔ 1997ء کے بعد بیات واضح ہوگئی کہ جمہوری عمل میں شمولیت کے ذریعہ رسوائی کے علاوہ پچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جمہوری عمل کورد کر کے ہی وسیح عوامی پذیرائی اسلامی بیادوں پر حمکن ہو جمہوری عمل کورد کر کے ہی وسیح شخیری اور وسیح عوامی پذیرائی اسلامی بیادوں پر حمکن ہو گئی ہے۔ آج بہت سے علاء اور زعماء اس بات کے قائل ہیں اور سیاہ صحابہ اور تحریک احرار نے اصولاً جمہوری علماء جمہوری عمل کے مصر ہونے کا بر ملاا ظہار فرماتے ہیں۔

استعار اور اس کے پاکستانی حلیف اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ اسلامی ہو تیں مصدہ ہو کر انقلافی سیای راہ اختیار کر رہی ہیں۔ اسلامی جماعتوں پر زور ڈالا جارہا ہے کہ وہ سرکزی حکومت ہیں شامل ہوں۔ معیشت کو کاغذی سطح پر اسلامیانے کی غرموم سازش میں وینی مدارس اور تبلیغی جماعتوں کو ملوث کیا گیا ہے۔ بلدیاتی استخابات اور لوکلائز یشن کا ایک اہم عضریہ ہے کہ اسلامی جماعتوں کو جمہوری عمل میں دوبارہ ملوث کیا جائے۔ اگر

آخری صلیبی جنگ

استعاری اور سیکولر قوتیں اس میں کامیاب ہو گئیں تو اسلامی جماعتوں کو ان کی موجودہ پوزیشن سے اس مقام پر پھینک دیں گی جہال اسلامی جماعتیں 1978ء میں ضیاء حکومت میں شمولیت کے وقت کوئری تھیں۔ بیہ ہماری ایک بردی فکست ہوگی اور ہم عوامی جمایت کھو بیٹھی گے اور عظیم وسعت پذیر تنظیمی کام اور عظیم عوامی پذیرائی کا کام مشکل سے مشکل تر ہو جائے گا۔

#### و ایولیوشن (Devolution) کیا ہے؟

پاکستانی ڈیولیوشن منصوبہ 'عالمی استعار کے گلوبلائزیشن ولوکلائزیشن پروگرام کا حصہ ہے۔

لوکلائزیش پروگرام کی حقیقت اور پاکستانی ریاست کو اس سے لاحق ہونے والے خطرات اس سلسلہ کے پہلے مضمون (ضلعی حکومتیں از علی محمد رضوی) میں بیان کے گئے ہیں۔ یمال جزل مشرف کی ڈبولیوشن اسکیم کی خصوصیات بیان کی جاتی ہیں۔

اور یو نین کو نسل۔ افتدار کو جار سطحول پر تقلیم کی اجائے گا۔ وفاق 'صوبہ 'ڈسٹر کٹ اور یو نین کو نسل۔

الم رائےدہندگان کی عمر 21 سال سے 18 سال کردی جائے گی۔

ہر ڈسٹر کٹ اسمبلی مالی طور پر خود مختار ہوگی اور اس کے پاس آمدنی حاصل کرنے کے اختیارات ہول گے۔ ڈسٹر کٹ حکومت مالی طور پر خود کفیل بنائی جائے گا۔

الم ہر ڈسٹر کٹ اسمبلی میں دوغیر مسلم عمبر ہوں گے۔

ا ہم و سر کٹ اسمبلی اپنی علیحدہ مانیٹرنگ کمیٹی تشکیل دے گی تاکہ عوام حکومتی عوامل میں شامل کئے جا سکیں۔

الم المركث السمبلي كے تحت مندرجه ذیل شعبے ہول گے: (۱) صحت ' (۲) تعلیم' (۳) تجارت و صنعت ' (۴) قانون' (۵) رابطه'

(۱) زراعت ' (۷) مالیات ' (۸) بحث اور منصوبه بعدی ' (۹) ماحولیات ' (۱۰) جمهوری ادارول کاار نقاء جمهوریت سازی ' (۱۱)اطلاعات.

ہے ڈسٹر کٹ حکومت ایک کاروباری ادارے کی طرح کام کرے گی 'اس کے حاکم آجر کی حیثیت اختیار کر جائیں گے اور عوام کو خریدار سمجھا جائےگا۔

ہر وہ شخص ڈسٹر کٹ 'مخصیل اور یو نبین کو نسل کا ممبر منتخب ہو سکے گا جو (۱) 25 سال سے ذاکد عمر کا ہو' (۲) ناد ہندہ نہ ہو' (۳) کنگال ہو' (۴) مجرم یا سزایافتہ نہ ہو۔

جیساکہ امیر جماعت اسلامی قاضی حبین احمہ نے کماہے کہ یہ اسکیم فالعتا غیر ملکی مشیر وں اور این جی اوز کی ترجیحات کی نماذ ہے۔ استعار کی خواہش ہے کہ عوام کی توجہ ملی مشیر وں اور این جمٹ جائے اور اغراض کی سیاست پورے معاشر تی اور ریاسی فظام کو اپنی گرفت میں لے لے۔ یہ معاشرہ اور ریاست کو سیکولر بنانے کا نمایت کارگر طریقہ ہے۔ اس حکومتی نظام کے نفاذ کے نتیج میں مقامی آباد یوں کو غرض کی بدیاد پر منظم اور مخترک کیا جائے گاہر شخص اور گروہ اپنے مادی مفادات کی جبتو کو اولیت دے گا اور پورا معاشرہ اور پورا سیاسی نظام سر مایہ دارانہ ذہنیت کو اپنا لے گا۔ حاکم آجر ہوں اور محکوم خریدار۔ ظاہر ہے کہ جمال سیاست کو اس طریقہ سے بازاری بنا دیا جائے وہاں نظریاتی جماعتوں کا کوئی مستقبل نہیں ہو سکت اور انہیں کوئی عوامی پذیرائی حاصل نہیں ہو سکت ۔ جماعتوں کا کوئی مستقبل نہیں ہو سکت اور انہیں کوئی عوامی پذیرائی حاصل نہیں ہو سکت ۔

انڈو نیٹیا' ترکی اور ہندوستان کے دو صوبول کرنائک اور تائل ناڈو میں اس نوعیت کے بلدیاتی' سیای اور انتظامی نظام کا تجربہ کیا گیا ہے۔ ہر جگہ اس کا نتیجہ یہ رہا ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیوں' مغربی بیعوں اور عالمی سٹہ بازوں کی گر فت ان صوبوں اور شہر وں پر نمایت مشکم ہو گئ ہے۔ جکاری کا پوراشہری ترسیل آب کا نظام ایک امریکی یہودی کمپنی کے قضہ میں ہے۔ کرنائک کی صوبائی حکومت اپنے اٹر اجات کا 300 فیصد عالمی سٹہ بازاروں کے قضہ میں ہے۔ کرنائک کی صوبائی حکومت اپنے اٹر اجات کا 300 فیصد عالمی سٹہ بازاروں اگئی ہے۔ ترکی کے دو صوبے آئی کے دوصوبے آئی کے دوصوبے آئی ایک ایک ایک کے دوصوبے آئی سے ایکے ایک کے دوصوبے آئی کے ایک کے دوصوبے آئی سے ایکے ایک کے دوصوبے آئی سے ایکے ایک سٹہ بین جو کی سے ایک کر ہے ہیں جو کی کے دوصوبے آئی سے ایکے ایک سے ایکے کر ہے ہیں جو

آخری صلیبی جنگ

مركزي حكومت كي معاشي حكمت عملي يداصولاً متصادم بين\_

ای نوعیت کی معاثی خود مخاری موجوده پاکتانی ڈیولیوش پروگرام میں تجویز کی گئے ہے۔ اگر یہ نافذ ہوتی ہے تو ڈسٹر کٹ اسمبلی District Assemblies کے اہلاول کا زیادہ وقت ملی نیشنل کمپنیوں اور مغربی بیٹھوں کی خوشامد کرتے گزرے گا کیونکہ کی ادارے وہ وسائل فراہم کر سکتے ہیں جوبلدیاتی اداروں اور ڈسٹر کٹ میو لیسل کمیٹیوں کی ترقی ادارے وہ وسائل فراہم کر سکتے ہیں جوبلدیاتی اداروں اور ڈسٹر کٹ میو لیسل کمیٹیوں کی ترقی کے لئے ضروری ہیں۔ اس نوعیت کی انظامی تبدیلی کے بعد وفاقی اور صوبائی حکومتیں بعد رہے کہ ان حالات میں این جی اوز کی بعد رہ این جی اوز کی قوت بے اندازہ طور پر بردھ جائے گے۔

ڈیولیوشن پاکستان توڑنے اور امریکہ کی غلامی قبول کرنے کا پروگرام ہے 'اس
کے نتیجہ میں وفاق کمزور ہوگا کیونکہ دینی اور نظریاتی بیادوں پر لوگوں کو منظم اور متخرک
کرنے کے مواقع معدوم ہوں گے۔اس کے ساتھ ساتھ وفاق کے مالی مسائل بھی محدود
ہوں گے اور وفاق کے اختیارات بھی کم کیے جائیں گے۔ ایک فعال اور جمادی فارجہ
پالیسی کا توان حالات میں تصور بھی بنیس کیا جا سکتا۔ حکومت کے پاس وہ وسائل ہی نہیں
ہوں گے جن سے اعانت جمادیاریاست کا وفاع ممکن ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ عوای
تائید سے بھی محروم ہو جائے گی جو جمادی فارجہ پالیسی کو جاری رکھنے کے لئے ضروری
تائید سے بھی محروم ہو جائے گی جو جمادی فارجہ پالیسی کو جاری رکھنے کے لئے ضروری
ہو۔ اس کی وجہ یہ ہو کے جوام تو اغراض کی سیاست کے کھمل امیر ہو بھی ہوں گے اور
ہو۔ ساتھ دورڈال رہے ہوں گے کہ ملی نیشنل اداروں اور مغر لی بینیوں
ایٹ نما کندوں پر مسلس یہ دورڈال رہے ہوں گے کہ ملی نیشنل اداروں اور مغر لی بینیوں
اور ساہو کاروں سے اپ سودے کریں جن سے بلدیاتی مسائل عل ہوں اور علاقہ میں
فوشحالی آئے۔

اگر اسلامی جماعتوں نے آنے والے بلدیاتی اجتماعت میں حصہ لیا تو وہ اپنادی بی تشخص کھو بیٹھی گ۔ وہ عالمی سرمایہ دارانہ نظام میں ملکی شمولیت کا اسلامی جواز فراہم کریں گی ان کے کارکن حقوق اور اغراض کی سیاست کے آلہ کارین جائیں گے۔ وہ عوام سے قربانی مانگنے کے قابل نہ رہیں گے۔ کو فکہ وہ تو خود غرضی مطلب پرسی محص و

حد کو فروغ دینے والے بن جائیں گے۔ اسلامی کارکن و عویٰ کریں گے کہ ایم کیوایم اسلم لیگ اور پیپلزپارٹی ہم سے ذیادہ اس بات کے اہل نہیں کہ عوام کے حقوق کا تحفظ کریں اور ان جماعتوں کی بہ نبعت اسلامی جماعتیں ملٹی بیٹنل کمپنیوں 'مغربی بیٹوں اور آئی ایم ایف کے ساتھ ذیادہ بہتر سودے کر سکتے ہیں۔ یہ اسلام کو نفس پرئی کا ذریعہ بنانے کا ایم ایف کے ساتھ ذیادہ بہتر سودے کر سکتے ہیں۔ یہ اسلام کو نفس پرئی کا ذریعہ بنانے کا عمل ہے۔ اگر ہم نے بلدیاتی اختیات میں حصہ لیا تو ہم وہ تمام فوا کد کھودیں گے جو ہم نے ملل ہے۔ اگر ہم نے بلدیاتی اختیات میں حصہ لیا تو ہم وہ تمام فوا کد کھودیں گے جو ہم نے سال بیٹھے د حکیل دی جائیں گ

#### اسلامی جماعتیں کیا کررہی ہیں؟

اس کی تفصیل بونس قادری کے مضمون غیر سیای دین جماعتیں اور سیای جماعتیں اور سیای جماعتیں اور سیای جماعتیں والے مضمون میں پیش کی گئی ہے۔ اجمالاً تین باتیں عرض ہیں۔

(۱) وفت کی اہم ترین ضرورت اسلامی جماعتوں میں اتحاد ہے۔ یہ اتحاد ایک دو نکاتی پروگرام پر ہو۔ایک ہیہ کہ فی الفور نفاذ شریعت اور دوسر ااعانت جماد۔

(۲) اس اتحاد میں اولاً جمعیت علائے پاکستان 'جماعت اسلام' جمعیت علائے اسلام' تحریک احرار اور سپاہ صحابہ شامل ہیں۔ کو شش کی جائے کہ ایک سال کے اندر دیگر متمام اسلامی جماعتیں بھی اس اتحاد میں شریک ہوں۔

(۳) کی ٹی ٹی ٹی ٹی کامیاب ریفر نٹرم نے خامت کر دیا ہے کہ عوام کی اسلامی عصبیت کویروئے کار لانے کے لئے قومی مہمات نمایت کارگر ہو سکتی ہیں۔ ہمیں اگلی مہم غیر ملکی قرضوں کی ہمنین کے لئے فی الفور شروع کر دینی چاہئے۔ یہ قرضہ و تمبر 2000ء غیر ملکی قرضوں کی ہمنین کی الفور شروع کر دینی چاہئے۔ یہ قرضہ و تمبر وی شیڈول نہ میں ریاست پر زور ڈالنا چاہئے کہ وہ قرضوں کو ری شیڈول نہ کس ری شیڈول نہ کر دی شیڈول نہ کر دی سیکھوں کو ری شیڈول نہ کر دیا جا کہ کہ دور کا کا ماسکتا ہے۔

(٣) اتحاد اللای کو قيادت کی سطح تک محدود نه رکھا جائے بلحه مهاجد و

مدارس کو بدیاد بناکر محلّہ کی سطح پر حلال رزق کی فراہمی کی اسکیمیں شروع کی جائیں۔ یہ ای نوعیت کی ہول جو دارالار قم طائیتیا ' حزب اللہ لبنان اور بھاعت اسلامی ہند مخلّف اسلامی خطوں میں چلار بی ہیں۔ ان اسکیموں کی دو خصوصیات ہیں۔ (۱) یہ روحانی ارتقاء اور سیاسی جدو جمد سے محرّم ہوتی ہیں۔ (۲) یہ سود اور سٹہ کے بازار کابدل پیش کرتی ہیں۔ ان کا مقصد تح یکات کے کار کوں کو مالی طور پر خود کفیل بنانا ہے۔ جو لوگ تح یکات میں بین ان کو ان اسکیموں میں شامل نہیں کیا جاتا۔ یہ معاشرتی صف میں باضابطہ شامل نہیں ہیں ان کو ان اسکیموں میں شامل نہیں کیا جاتا۔ یہ معاشرتی صف معاشرتی کام کو روحانی تطریر کے کام اور سیاسی جدو جمد کے کام سے مربد طریق ہیں اور معاشرتی کام کو سوشل ورک بینے سے روکتی ہے۔ اغراض کی بدیاد پر عوامی تح کے میں معاشرتی کام کو سوشل ورک بینے سے روکتی ہے۔ اغراض کی بدیاد پر عوامی تح کے میں معاشرتی کام کو سوشل ورک کیا یہ موثر ذریعہ ہے۔

تحریکات اسلامی کو معاشرتی سطح پر ایسے ادارے بنانے چاہئیں جو رہائی اداروں پر بالادسی عاصل کر سکیں۔ جمہوری اداروں میں شامل ہو کر یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ جمیں پورے شرح صدر کے ساتھ جمہوری اور دستوری عمل کو رد کر دیتا ہے ' سکتا۔ جمیں پورے شرح صدر کے ساتھ جمہوری اور دستوری عمل کو رد کر دیتا ہے ' کیونکہ جمہوریت اور دستوریت ہی انقلاب کی راہ میں سب سے یوی رکاوٹ ہے۔

اگر اسلامی جماعتول نے بلدیاتی استخلبات میں حصہ لیا تو وہ یقیبنا ناکام ہول گی۔ اس کی دووجوہات ہیں۔

ایک بید کہ جو لوگ اغراض کی بدیاد پر متحرک ہوتے ہیں وہ دینی قوتوں کی طرف فطر تا توجہ نہیں کرتے اور نہ اپنی مرضی کو اولیت کی بناء پر اسلامی جماعتوں کی طرف رجوع مند ہو سکتے ہیں۔ مشرف کی ڈیولیوشن کی اسکیم ہیں کوئی الیمی چیز نہیں جو عام قوم پرست ' جاگیر دار اور سر مایہ دار افراد کو نے نظام میں شمولیت سے روکتی ہو۔ یمی لوگ انال غرض کے فطری نما سمدے ہیں اور ان جی غرض مندوں کو بھاری تعداد میں منتخب کیا حائے گا۔

دوسری وجہ بیہ ہے کہ بر صغیر کی اسلامی جماعتیں حضرت قطب العالم ایداد اللہ مماجر کی قدس سرہ کے فیض کا تسلسل ہے۔ حضرت حاتی صاحب ہمارے متفق علیہ ﷺ

الطاکفہ ہیں۔ آپ کی دعاؤل کا نتیجہ ہے کہ یر صغیر کی تمام اسلامی ہماعتیں محفوظ ہماعتیں ہیں۔ یہ سیکولر نظام کو متحکم کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتیں۔ حضرت شخ امیر جماد 1857ء سے 1920ء تک انگریز کی تمام دستوری سے اور آپ نے بھی تح یک مربا فرمائی جو 1857ء سے 1920ء تک انگریز کی تمام دستوری اور جموری انظامات کو رو کرتی رہی اور جماد کو ذندہ رکھنے کے لئے بیش بھا قربانیاں بیش کرتی رہی اور جماد کو ذندہ رکھنے کے لئے بیش بھا قربانیاں بیش کرتی رہی اور جماد کو دندہ رکھنے کے لئے بیش بھا قربانیاں بیش کرتی رہی ہے۔ اگر ہم نے یہ راہ ترک کردی تو۔

ہاری داستاں کے بھی نہ ہوگی داستانوں میں



آخری صلیبی جنگ

### ا قوام متحدہ کے مقاصد اور جارٹر بر ایک نظر (مولانا مخی داد خوسی)

اقوام متحدہ کے مقاصد علی جو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ پوری دنیا علی جنگ روکنا اور امن آشی کی فضا پیدا کرنا وغیرہ نیہ خوشما عناوین صرف لوگوں کو ور غلانے کے لئے استعال کئے گئے ہیں۔ در حقیقت بات یہ تھی کہ دوسری جنگ عظیم علی چے سال مسلسل بری طاقیں اتحادی ممالک سمیت کرائے کے سپاہیوں اور تباہ کن اسلح کے ذرایعہ سے انسانیت کو بربادی کا پیغام دی رہیں۔ بلآ خر ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم ہم گرا کر قیامت صغری برپاکر کے تصادم کو ختم کیا۔ اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کے فاتحین ( ظالمین) نظیم کے ناتھیں کو مزید مضبوط کرنے کے لئے ایک شظیم کی ضورت محبوس کی تواس مقصد کے عصول کے لئے انہوں نے "اقوام متحدہ" کی شظیم میرودت محبوس کی تواس مقصد کے عصول کے لئے انہوں نے "اقوام متحدہ" کی شظیم بنائی۔ اس وجہ سے انہوں نے "ویڈیاور" کو اپنے لئے مخصوص کر لیا اور یوم تاسیس سے مارود تک اقوام متحدہ کواس مقصد کے لئے استعال کیا جارہا ہے۔

اقوام متحدہ کا قانون ہے کہ اس کے ارکان میں پانچ ہوے طاغوتی ممالک لیمی امریکہ 'روس' برطانیہ 'فرانس اور چین سلامتی کو نسل کے متعقل ممبر ہوں گے اور اننی کو "ویٹو پاور" کا حق حاصل ہوگا۔ ویٹو پاور کے معنی ہیں فیصلہ کن انکار کی قوت لیمی ان ممالک میں سے اگر کوئی ملک کی قرار داد کے خلاف ووٹ دے دے تو اسے منظور نہیں کیا جا سکتا۔ یابالفاظ دیگر ویٹو پاور کا مقصد یہ ہے کہ اگر دنیا کی تمام اقوام مل کر کی مئلہ پر مشفق ہو جا کیں لیکن ان پانچ ملکول میں سے ایک انکار کرے تو پوری دنیا کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ گویا یہ پانچ مستقل ممبر دنیا کے کلی طور پر حکر ان ہیں۔ سب قویس ان کی اعتبار نہیں ہے۔ گویا یہ پانچ مستقل ممبر دنیا کے کلی طور پر حکر ان ہیں۔ سب قویس ان کی رائے کا کوئی بینے دیٹو پاور کا حق اکثر اسلامی ممالک کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ ہی وجہ ہے کہ بر غلال ہیں۔ دیٹو پاور کا حق اکثر اسلامی ممالک کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ ہی وجہ ہے

کہ آج تک عالم اسلام کا کوئی مسئلہ اقوام متحدہ کے ذریعہ حل نہیں ہوا ہے بلحہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے سیای مسائل میں روز افزول اضافہ ہورہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی پانچ ہوں کی عبادت کرتی تھی۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج اسلامی ممالک نے بھی اقوام متحدہ کے پانچ عاصبوں کے ویٹو پاور کو تشکیم کر کے اللہ تعالی کے سپر پاور ہونے کا عملی طور پر انکار کر دیا ہے۔

اقوام متحدہ کی سلامتی کو نسل کے مستقل ارکان نے 1968ء میں ایٹم کے عدم پھیلاؤ کے عنوان سے ایک معاہرے پر دستخط کے جس کو این پی ٹی کما جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن ممالک نے 1968ء سے قبل ایٹی قوت حاصل کی ہے صرف انہی کو ایٹی قوت حاصل کی ہے صرف انہی کو ایٹی قوت تسلیم کیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ صلاحیت حاصل کر لینے والے ممالک کو بطور ایٹی قوت تسلیم نہیں کیا جائے گا۔

اب سوال یہ ہے کہ اس معاہدے میں نیز ویؤیاور کو صرف پانچ بڑی قوت
والے ملکوں کو وینے میں کیا حکمت ہے اور اس کے جواز کی کیاد لیل ہے؟ تو اس سوال کے
جواب دینے ہی پانچ بڑی طاقتوں سمیت دنیا تھر کے طواغیت قاصر ہیں سوائے اس کے
کہ وہ طاقت ور ہیں اور دنیا کے معاملات میں اپنی اجارہ داری قائم رکھنا جاہتے ہیں اور اپنی
بات منوانے کی پوزیشن میں ہیں۔ اگرچہ ان کی بات انتائی غلا ہو۔ حالا نکہ یہ معاہدہ جنگ
روکنے کے بالکل منافی ہے کو نکہ یک طرفہ قوت بی جنگ کی دعوت دینے کا ذریعہ ہے۔
مثلاً ماضی قریب میں امریکہ نے افغانستان پر کروز میز ائل ہوتے تو امریکہ ہر گڑ ایبانہ کرتا۔ اس
اگر ایسے بڑی جہاز اور اس طرح کے میز ائل ہوتے تو امریکہ ہر گڑ ایبانہ کرتا۔ اس
جارحیت کا سب صرف مدمقابل کی کزوری تھا۔ اس لئے جنگ روکنے کے لئے ہر ملک
کیاس ایٹی قوت موجود ہونا ضروری ہے تاکہ قوت کے توازن کی وجہ ہے تصادم نہ آ
جائے جیسے کہ جنگ عظیم دوم کے بعد یوی قوتوں کے آپس میں براہ راست تصادم نہ آنے کی وجہ بی ہر کہ راست تصادم نہ آنے کی وجہ بی ہر کہ راست تصادم نہ آنے کی وجہ بی ہر کہ راست تصادم نہ آنے کی وجہ بی ہر کہ راست تصادم نہ آنے کی وجہ بی ہر کہ راست تصادم نہ آنے کی وجہ بی ہوتھیار کے انبار ہیں۔

آخری صلیبی جنگ

حقوق انسانی جار تر اور اسلام:

اقوام متحدہ کے حقوق انسانی چارٹر اسلام کے نصوص کے صریح خلاف ہے۔ چند نمونے ملاحظہ ہوں:

چار تروفعه تمبر 1: تمام انسان تكريم مين يراد بيل

اسلام: قرآن مجید میں ہے۔ ترجمہ: "بے شک تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ
اکرام کا مستحق دہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر تا ہے۔ " تو معلوم ہوا کہ اسلام میں
متقی اور غیر متقی تکریم میں مرابہ نہیں۔

چارٹر دفعہ نمبر 4: غلامی اور غلامی کی تجارت اپنی تمام صور توں میں ممنوع ہوگ۔
اسلام: غیر مسلم اقوام کے وہ افراد جو غالص اسلام د خمنی کی بناء پر مسلمانوں سے بر سر
پریکار ہول اور معرکہ جماد میں پکڑے جائیں تو وہ از روئے شریعت غلام ہیں ،
ان کی تجارت بالکل جائز ہے اور ان غلاموں سے اسلام کے بے شار مسائل و
فضائل دارے ہیں جو قرآن و حدیث میں مفصل بیان ہوئے ہیں۔

چارٹرونعہ نمبر5: کی شخص کو تشدہ اور ظلم کا نشانہ نہیں بنایا جائے گااور کی شخص کے ساتھ غیر انسانی اور ذلت آمیز سلوک نہیں کیا جائے گایا الی سزا نہیں دی جائے گا۔

اسلام: چور کا ہاتھ اور ڈاکو کا ایک ہاتھ ایک باؤل کا ثنا شادی شدہ زانی کو سنگار کرنا ' قبل عمد میں قاتل کو قصاصاً قبل کرنا شرائی اور قاذف کو شریعت کی طرف سے متعین کوڑے لگاناور اس فتم کے دیگر صدود جو شریعت نے مقرر کئے ہیں ان سب کا نفاذ اسلامی حکومت پر ضروری ہے۔

چارٹر دفعہ نمبر 16: پوری عمر کے مردول اور عور توں کو نسل ، قومیت یا غرجب کی کی تحدید کے بغیر باہم شادی کرنے اور خاندان کی بدیاد رکھنے کا حق حاصل ہے۔ شادی ، دوران شادی اور اسکی شنیخ کے سلسلے میں وہ مساوی حقوق رکھتے ہیں۔ اسلام: مسلمان مرد کو صرف مسلمان عورت یا کتابیہ عورت سے شادی کرنا اور مسلمان

آخری صلیبی جنگ

ورت کو صرف مسلمان مردے نکاح کرنا جائزہے ہیں۔ نیز تعنیخ نکاح جس کو شریعت کی اصطلاح میں طلاق کما جاتا ہے کا حق صرف مرد کو حاصل ہے ' ورت کو ہر گز حاصل نہیں۔

چار تروقعه تمبر 18: بر مخض كو آزادى خيال أزادى ضمير اور آزادى غريب كاحق حاصل

اسلام: اتنی آزاد خیالی اور آزادی ضمیر ممنوع ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی مقدس کہوں اور اس کے بیاک فرشتوں اور اس کے معصوم انبیاء اور صحلبہ کرام کی توبین و تقید تک بات پنچے۔ نعوذ باللہ منصار نیز مسلمان کو اسلام چھوڑ کر دوسر سے نقید تک بات پنچے۔ نعوذ باللہ منصار نیز مسلمان کو اسلام چھوڑ کر دوسر سے ذہب کو اختیار کرنے کی کوئی مخبائش نہیں۔ خدانخواستہ اگر کوئی مسلمان مرتد موجائے اور سمجھانے پر بھی باز نہیں آتا تو فرمانِ نبوی کے مطابق اسے قتل کیا ہو جائے اور سمجھانے پر بھی باز نہیں آتا تو فرمانِ نبوی کے مطابق اسے قتل کیا

-62-6

چارٹر دفعہ نمبر 19: ہر مخف کو آزادی رائے اور آزادی خیال کاحق حاصل ہے۔
اسلام: الی تقریر و تحریر قطعاً ممنوع ہے جس سے اکثریت کے جذبات مجروح ہوتے
ہول اور امن و سکون غارت ہوتا ہو۔ نیز اسلامی ریاست میں غیر مسلم کو یہ
اجازت نہیں کہ وہ مسلمانوں کو کفر کی دعوت دے کر مرتد بنائے۔

چارٹر دفعہ نمبر (1)21: ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ دہ براہ راست یا آزادی سے منتخب نمائندوں کے ذریعے اینے ملک کی حکومت میں حصہ لے۔

اسلام: اسلامی ریاست میں غیر مسلم کو کلیدی عمدہ و منصب پر فائز کرنا جائز نہیں ہے البتہ نوکری ومز دوری کر سکتا ہے۔

چارٹر وفعہ نمبر (3)21: عوام کی مرضی حکومت کے اقتدار کی بدیاد ہوگ۔ یہ مرضی وقفے وقعہ نمبر (3) اور اسے صحیح اجتخابات کے ذریعے ظاہر کی جائے گی جو عالم کیر اور مساوی رائے دہندگی پر مبنی ہو۔

اسلام: اسلامی ریاست کی بدیاد مغرب سے در آمد شدہ جمہوریت پر رکھنا حرام ہے بائد اس کی بدیاد امارت و شورائیت پر ہوگی جس میں عوام کالانعام کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں اور نہ بی اس میں کوئی متعین و قغہ ہے بلحہ امیر کا انتخاب غیر متعین وقت کے لئے صائب رائے افراد کریں گے۔

چارٹر دفعہ نمبر (25(2) : مال اور بچے کو خصوصی توجہ اور مدد کا حق حاصل ہے ، تمام بچے خواہ شادی کے نیتے میں پیدا ہوں یا بغیر شادی کے پیدا ہوں کیاں ساجی تحفظ سے بمرہ وور ہونے کا حق رکھتے ہیں۔

اسلام: کی عورت کو بغیر شادی کے بیچ پیدا کرنے کی اجازت شیں دی جاستی۔ اگر کوئی عورت ایما کرتی ہے تواہے اسلامی حدود کے تحت سزا ملے گی۔ ایمی بدکار عورت کو اسلام کوئی تحفظ فراہم نہیں کرتا۔

چارٹر دفعہ نمبر (1)22: ہر شخص کو آزادانہ طور پر معاشرے کی نقافی زندگی میں حصہ لینے ' فنون لطیفہ (مصوری 'رقاصی ' موسیقی سے حظ اٹھانے ......) کا حق حاصل ہے۔

☆.....☆....☆

تاک میں بیٹے ہیں مدت سے یمودی سود خوار جوار جن کی روبائی کے آگے 'جن کی روبائی کی روبائی کے آگے 'جن کی روبائی کے آگے 'جن کی روبائی کی روبائی کی روبائی کی روبائی کے آگے 'جن کی کی روبائی کی دوبائی کی روبائی کی دوبائی کرد کی دوبائی کی دوبائی کی دوبائی کی دوبائی کی دوبائی کی دوبائی کرد کی دوبائی کی دوبائی کی دوبائی کی دوبائی کی دوبائی کی دوبائی کرد کرد کرد کی دوبائی کی دوبائی کی دوبائی کی دوبائی کی دوبائی کرد

## بهم الله الرحمن الرحيم ٥ وبه تنتفين ٥

## سامراجی خطرات

از محمد رحیم حقانی (بیم روزنامه اوصاف اسلام آباد ٔ 25 ستمبر 2000ء)

اس وقت امریکہ پوری و نیا میں ایک عالمی سامر اج کا کردار ادا کر رہاہے۔ جس
کے دل و دماغ میں عالمی یمود ہیں۔ عالمی سامر اج تحریک کے کھل طریقہ کار سے متعلق مختلاک کر دار اور اس سے ایک اصولی طریقہ کار کاذکر کرنا مناسب سمجھتا مول۔

یہ اصولی طریقہ کار Rationalism کملاتا ہے جس کا مفہوم ہے تعقیت اریفلائزیشن وہ عمل ہے جس سے ان کے نزدیک ریفتلزم کا قیام مقصود ہے۔ ریفتلوم کا مفہوم ہے عقل کو ند بہب میں آخری فیصلہ کرنے والا قرار دیتا اور ان تمام نظریات کو رد کرناجو عقل سے مطابقت نہیں رکھتے۔ ریفتلائزیشن کے تمن فروغ مشہور ہیں۔

(Secularisation) سيكولرائزيش

(Democratisation) و يموكر ينائز يش كا

(Commercialisation) کر طلائزیشن

سیکولرائزیشن سے مراد ہے انسان کے فکرو نظر 'معاملات 'تہذیب 'قافت اور تھر نا کو عقیدہ اور دین سے منقطع کرنا لیمنی اسے ریگولر Regular لیمنی منشرع کی جائے سیکولر بنانا۔ یہ ایک وسیج اور ہمہ جت عمل کا نام ہے۔ سیکولر ائزیشن کے لئے ہزاروں طریقے روبہ عمل لائے جاتے ہیں۔ سیکولر ائزیشن کا نصب العین حقیقی سیکولر ازم قائم کرنا

ہے۔ جو ریشلوم کی الذی شرط ہے۔ ڈیمو کریٹائزیشن کا منہوم ہے تقلم معاشرت کو اور الطور حاص سیاست مدنیہ کو عامی بتانا۔ اس کا مطلب نہ تو قطعاً آمریت کا خاتمہ کرنا ہے اور نہ عوام الناس کی رائے کا احرام کرنابلحہ اس کا مطلب ہے کہ معاشرے کے ذبین صاحب علم اور ذمہ دار افراد یعنی اسلامی اصلاح بی اہل الرائے اور اہل فتوی کو بے دخل کر کے علم اور ذمہ دار افراد یعنی اسلامی اصلاح بی اللی الرائے اور اہل فتوی کو بے دخل کر کے ایک عامی ، عوامی یا جمہوری شظیم قائم کرنا جس کے پردے بی یمودی ساری دنیا پر ایک آمریت قائم کر سکیں۔ ڈیمو کریٹائزیشن کا نصب العین ڈیمو کر لی یعنی آج کل کی ان آمریت قائم کر سکیں۔ ڈیمو کریٹائزیشن کا نصب العین ڈیمو کر لی یعنی آج کل کی اصطلاح بی جمہوریت قائم کرنا ہے جو ریشندم کی دوسری بدیادی شرط ہے۔ کم طلائزیشن کا مطلب ہے تمام انسانی زندگی اور اس زندگی کی تگ و دو کو مادیت بیس محدود کر دینا۔ کا مطلب ہے تمام انسانی زندگی اور اس زندگی کی تگ و دو کو مادیت بیس محدود کر دینا۔ خدمات ، جذبات حتی کہ فطری خواہشات کو خالص مادی پیانے کے اعتبار سے قابل تباولہ لیعن بح و شراء کے دائرے بیس لانا اس کے تحت ہر چیز خدمت ، جذبہ اور فطرت مادی لین بح و شراء کے دائرے بیس لانا اس کے تحت ہر چیز خدمت ، جذبہ اور فطرت مادی اشیاء کی طرح مال ہو جاتی ہے اور قابل قیت شھرتی ہے لہذا قابل بح و شراء ہو کر قابل قیت شھرتی ہے لہذا قابل بح و باتی ہو کر قابل تبادلہ ہو جاتی ہے۔

کر ها کزیشن کی انتها یہ ہے کہ و نیا یکی کوئی ہے 'خدمت' جذبہ اور فطرت الی باتی نہ رہے جو مال کی طرح قیمت نہ در گھتی ہو اور قابل جادلہ بصورت بیج و شراء نہ ہو' کر ها کزیشن کا ہدف ہے۔ و نیا یکس پائے جانے والے تمام مادی ' غیر مادی اور انسانی وسائل بھمول حیا تیا ہ و داری قائم کر خااور ساری و نیا کو اپنا غلام بشمول حیا تیا ہ و جماداتی وسائل پر یہود یول کی اجارہ داری قائم کر خااور ساری و نیا کو اپنا غلام دائی بنا لینا۔ کر شلا کزیشن کیلئے ہزاروں طریقے روبہ عمل لائے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی دائی بنا لینا۔ کر شلا کزیشن کیلئے ہزاروں طریقے روبہ عمل لائے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ساری کاروائیاں' سلامتی کو نسل کے فیطے 'اقوام متحدہ کی ذیلی شظیمیں' عالمی مالیاتی فٹا' عالمی بنک ' دیگر بین الاقوامی ادارہ جات ' اسلحوں کی تخفیف کی کارروائیاں' فائدانی منصوبہ بعدی کی کوششیں ' ماحولیاتی ترکیکیں' اسقاط حمل کو قانونی قرار دینا' سب کی سب کمر طلا کزیشن کی ذیلی شاخیں ہیں۔ حتی کہ اپنی پند سے اپنی موت کا فیصلہ کرنا اور میڈیکل سائنس کے وہ تمام تجربے اور ایجادات کی کوششیں جس میں انسانی جسم کی ہر چیز قابل سائنس کے وہ تمام تجربے اور ایجادات کی کوششیں جس میں انسانی جسم کی ہر چیز قابل استعال اور قابل بیج و شراء ہو اس کا حصہ ہے۔ چنانچہ قیملی پلانگ 'اسقاط حمل کو قانونی بیانا' استعال اور قابل بیج و شراء ہو اس کا حصہ ہے۔ چنانچہ قیملی پلانگ 'اسقاط حمل کو قانونی بیانا' استعال اور قابل بیج و شراء ہو اس کا حصہ ہے۔ چنانچہ قیملی پلانگ 'اسقاط حمل کو قانونی بیانا' استعال اور قابل بیج و شراء ہو اس کا حصہ ہے۔ چنانچہ قیملی پلانگ 'اسقاط حمل کو قانونی بیانا' استعال اور تیار کرنے کے انسانی اعتماء مصنوعی طور پر تیار کرنے کے انسانی بیٹر کرنے کے انسانی بیٹر کرنے کے انسانی بیٹر کی کی کاروائی کیان' کی بیٹر کو سے کھور کیان تھور کے کو کی کو کھور کی تیار کرنے کے انسانی بیٹر کرنے کے انسانی بیٹر کرنے کے انسانی بیٹر کرنے کے کوشنوں کی کوشور کیان کی کوشور کوشور کی کوشور

آخری صلیبی جنگ

تجریات ہورہے ہیں۔ حی کہ مصنوعی جاندار بنانے کیلئے تجربات ہورے ہیں۔ دراصل اس كمر شلائزيش كى انتائى منزل يريخينے كى كوشش ہے جمال يهودى ايك عالم كير طافت کے اعتبارے اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ کتنے لوگوں کو زندہ رہنا چاہئے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا منتاء آبادی کے سلسلہ میں وہی ہے جو سامان اور آلہ جات کا ہے لیعنی اگر کسی وفت خاص میں انسانی وسائل کی زیادہ ضرورت ہے تواتے انسان پیدا کر لئے جائیں اور جب ضرورت نہ ہو تو انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ تمیث شوب بے لی مرغباتی (پولٹزی فارمز) کے مراکز میں جو تجربات ہورہے ہیں مثلاً وہ کی دن ایک لاکھ چوزے نكالتے بيں اگر بياس بزار بك سكے توبقيه بياس بزار كوير في چولهول ميں جلاؤالتے بيں۔ اس کئے کہ پیجاس ہزار کو ایک دن یالنادوس ہے دن نے پیجاس ہزار پیدا کرنے کے مقابلے میں منگا ہوتا ہے۔ اس کمر طلائزیش کا حصہ ہے۔ دنیا میں یمودی گزشتہ دو ہزار سالوں سے سم پرس کی ذندگی گزار رہے تھے۔ جو سراسر ان کی شامت اعمال کے سوا پھے تہیں محی یمود بول کی زندگی عیمائی دنیا میں ناگفتہ بہ محی عالم اسلام نے تو بمر حال ان کے ساتھ اخلاقی معاملہ کیا انہیں مواقع دیئے اور ان کے دریے آزاد بھی نہیں رہے مر عیسائیوں نے انتقاماً ان کے ساتھ بہت پر اسلوک کیا۔ قرون وسطی کے آخری دور میں عیسانی و نیامیں آباد یمود بول نے ایک گری سازش کا جال پھھایا جس کے تحت انہوں نے گزشتہ سات سوسالوں میں بلآخر عیسائیت کی اینٹ سے اینٹ مجادی۔ آج کی وہ دنیا جے لوگ عالم عیسائیت کہتے ہیں اصل یہود بول کی روندی ہوئی دنیا ہے۔

جب بہود عیسا ہُول ہے فارغ ہو گئے تو انہوں نے مسلمانوں کارخ کیا چنانچہ 1923ء میں ان کی سازش ہے خلافت عثانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ 1948ء میں فلسطین میں ایک غاصب ریاست اسرائیل کے نام ہے ظہور میں آئی اس طرح 1991ء میں تاریخ اسلام کا تیسرا دردناک واقعہ رونما ہوا۔ یہ واقعہ تھا بہود و نصاری کا عمد فاروتی کے بعد جزیرة العرب میں واپس آنا مسلمانوں کے خلاف یہودی سازش بظاہر کامیاب نظر آتی ہے لیکن صور تجال کی تبد ملی بہر حال و لی نہیں جس کی توقع یہودیوں نے کی تھی بہودی اس معالمے میں دھوکہ کھا گئے۔ انہوں نے ملت اسلامیہ کو عیسائیت پر قیاس کیا۔ انہوں نے معالمے میں دھوکہ کھا گئے۔ انہوں نے ملت اسلامیہ کو عیسائیت پر قیاس کیا۔ انہوں نے

آخری صلیبی جنگ

عظیم عیمائی سلطنت کا خاتمہ کیا۔ یہود ہوں نے گزشتہ پانچ سو سالوں میں ہورپ میں (Nationalism) سیومنزم (Secularism) سیکولرازم (Secularism) قومیت (Humanism) اور جہوریت (Democracy) کے نام پر خون کی عمیاں یہا دیں اور عیمائیت کے ایک ایک عضو کو پارہ پارہ کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ عالم اسلام پریہ حربہ کارگر ہوگالیکن ان کا اندازہ غلط نکلا۔ بلاشبہ انہوں نے عالم اسلامی کے ہر علاقہ پر حملہ کیا تاہم ان سے ہماری نفیات اور قرآن و سنت کے مزاج کو سمجھنے میں چوک ہوگئے۔ انہوں نے ملت اسلامیہ کا غلط اندازہ لگایہ جماد افغانستان اور پھر طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد مغرب اسلام اور مسلمانوں کے خوف سے کانپ اٹھا ہے۔

مغرب نے گزشتہ دو سوسالوں میں اس بات کی بوری کوشش کی کہ ہمیں اندر سے تبدیل کر دیا جائے۔ لین جو دین اور اضول دین سے رہنمائی ماصل کرتے ہیں وہ کمیں اور سے رہنمائی حاصل کریں۔ مغرفی اصطلاحوں میں جو ریکولر میں وہ سیکولر ہو جائیں۔ انہوں نے ہمارے سیکولرائزیشن کی کوشش کی۔ سیکولرازم اور سیکولرائزیشن کی تحریک جو ساری دنیامیں چل رہی ہے خالفتا ایکے یمودی تحریک ہے جو انہوں نے اپنے وشنوں کو تاہ كرنے كے لئے يريا كى ہے۔ مارے مال بربات كھيلائى كى كہ مارا تصور روايت و درایت مخاج اصلاح ہے اس میں نظر خاتی اور تبدیلی ہوتی جاہے اس بات کی کوسٹش کی گئی کہ زندگی کے ننانوے فیصد شعبے ایسے ہو جائیں جمال بحروعقل ہماری رہنما قرار پائے۔ اس وفت مغرب اسلام اور مسلمان کے تعلق سے نمایت پریشان ہے اس کی سمجھ میں منیں آرہاکہ وہ عامة المسلمین کے دلول سے اسلام کی تائی کے لئے کیا طریقہ اختیار كرے۔ اس مقصد كے لئے انہول نے عالى بدياد يركام كيا۔ اس كام ير مستشر فين كو مامور كيا- منتشر قين كى كوششول سے آپ دافف مول كے۔ مغرفی اقوام نے اسلام كى تا كى کے لئے جتنا مطالعہ اسلام اور مسلمانوں کا کیا ہے ہم نے ان کا تھیں کیا ہے وہ کی تہ کی طریقے سے شعار اسلام بالخصوص جماد کا جذبہ مسلمانوں کے دلوں سے حتم کرناچاہتے ہیں اور اسے ہر طرح کے وحثیانہ فعل قرار دے کر اس کے خلاف طرح طرح کے حربے مروئے کار لارہے ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں معلوم ہو چکائی کہ ان کی کوشٹیں بار آور

آخری صلیبی جنگ

نظر نہیں آری ہیں عالم اسلام ان کی گرفت سے نکلا جارہا ہے۔ عالم مغرب میں اسلامی امور کے ایک بردے ماہر برناڈلیوس (Bernard Lewis) جو ایک برودی ہے ' نے اپنے تازہ ترین مقالہ اسلام اور لبرل ڈیموکر کی میں ایک نئی تجویز پیش کی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اسلام اور مسلم ممالک مغربی جمہوریت کی طرف نہیں جا سکتے۔

دوسری طرف اسلامی بنیاد پرتی کو روکنا محال ہے باایں ہمہ اس کے سواکوئی چارہ نہیں کہ ہم لبرل جمہوریت کو ان ملکوں میں ترقی دین۔ ہاں اس لبرل جمہوریت کیلئے ہر آمرانہ طریقہ جائز نہیں مستحسن ہے۔

عالمی سامراج نے عالم اسلام کی امنگوں کو سرد کرنے اور اسے کنرول کرنے کے لئے مختلف طرح کے حرب اپنا رکھے ہیں۔ مغربی ایشیاء 'مصر 'الجزائر' تیونس' مراکش' انڈو نیشیا کے حکران کی تدبیر یں اس کی مثال ہیں تاہم اسلام کو محدود کرنے کی ایک اہم کو مشش وہ ہے جو وسط ایشیاء کے نو آزاد مسلم ملکوں' ازبحتان' تر کمانستان' واقد تتان' تاجکستان' کرغیز یہ اور آزربلنجان میں یہودیوں اور کیمونسٹوں کی مدد سے کی جا تازقد تان 'تاجکستان' کرغیز یہ اور آزربلنجان میں یہودیوں اور کیمونسٹوں کی مدد سے کی جا رہی ہے 'عالم اسلام میں اسلامی قوتوں کو دیائے کی کوششیں کم از کم تین قسموں کی ہیں۔

ارثر کو محدود اور کمزور کرنااور Marginalisation بعنی اشیں دھکیل کر کنارے کر دیااس Marginalisation بعنی اشیں دھکیل کر کنارے کر دیااس سلیلے میں ایک اور قتم کی کوشش بھی کی جاتی ہے جو نوعیت میں غذکورہ تین عوائل سے مختلف ہے۔ اور قتم کی کوشش بھی کی جاتی ہے جو نوعیت میں غذکورہ تین عوائل سے مختلف ہے۔ اور بانا کہتے مختلف ہے۔ اثر بنانا کہتے میں خارمانہ طور پر بے اثر بنانا کہتے ہیں۔

در حقیقت آنخفرت علی نے فرمایا ہے اس است کی آزمائش مال ہے اس کی طرف سورۃ الکف کی آیات 102 اور 103 اشارہ کرتی ہیں۔ انسانی تاریخ کا یہ آخری حصہ ہے غالبًا یک د جال کے فتنے کا دور ہے۔ اس کے بعد قیامت آنے والی ہے اس سلسلے ہیں دو باتوں کا ذکر کرنا ناگزیر ہے۔ پہلی بات یہ کہ امت کے خواص کے لئے ضروری ہے کہ وہ مغرفی افکار و نظریات اور مغربی تمذیب و تمدن کو گر ائی سے سمجھیں۔ سرسری مطالعہ کر

آخری صلیبی جنگ

کے اس کے گرویدہ نہ ہو جائیں تصور مال پر قائم ہے۔ مغرب کی بیر تہذیب تجارت Trade سے شروع مو کر تجارتی طقے Guid Bank تجارتی استعاریت Commercial Colonialism استعاری ملوکیت Colonial Imperialism سے ہوتی ہوئی کلی تجارت Total Commercialisation تک چینی ہے۔ آج کی مغربی ترزیب جس کی سریرانی محیوت قوم یمودیوں کے ہاتھوں میں ہے اور محیوت ملک امریکہ کے ہاتھوں میں کا کچر استهلاکیت Consumerism ہے اس کا مغہوم ہے کہ دنیا میں یائی جانے والی ہر شے 'ہر خدمت اور ہر جذبہ قابل ہے و شراء ہے۔ آپ سب نے سنا ہو گاکہ مغرب میں کسی بھی شے کا جواز Relevance اس بات پر عنی ہے کہ وہ کس قدر پیداواری ہے۔ لہذا ہوڑ سے مال باب اور وہ ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے جو پیداداری نہیں مغرب پر بوجھ ہیں لہذاان کا ر جمان اب اس طرف ہے کہ ایسے لوگوں کو زندہ رہنے نہ دیا جائے چنانچہ بوڑ حول اور بوڑھیوں کے لئے وہ اس کی راہ خود پیند کردہ موت کے ذریعے نکالناچاہتے ہیں۔ اور وہ یج جو ایمی پیدا شیں ہوئے ان کے لئے وہ تو اسقاط حمل Abortion کو قانونی قرار دے کر راسته نكال بى عظيم بين د نيار فته رفته اى استهلاكيت Consumerism كا حصه منتي جار بى ہے لوگوں کو عام احساس تھاکہ جنگ عظیم دوم کے بعد دنیا سے استعاریت ختم ہونے گی۔ لیکن حقیقت سے ہے کہ کل کی استعاری ملوکیت استملاکی استعاریت میں بدل چکی ہے۔ کل كى استعاريت كى بدياد بهت حد تك فوج اور حكر انول كى يراه راست موجود كى يرقائم تقى\_ آج کی استعاریت کی بدیاد مال ہے ہر جکہ یکی طاقت آج بھی فیصلہ کن ہے۔ کسی ملک مثلاً بإكستان ميل كل انكريزول كاغلبه تقار انكريزي وائسرائ مواكرت تھے۔ آج ياكستان ميں انگریزی فوج اور وائسرائے موجود شین لیکن کم بی لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکتانی کی ذندگی اس کی معاشیات اور اس کی سیاست کے فیصلے اسلام آباد میں نہیں نویارک میں موتے ہیں۔ آئ ترقی پذیر ممالک کی حکومتیں نہ اپنی مرضی سے تیل لگا سکتی ہیں نہ تیلس کا خاتمه كر على بين ـ عالى مالياتى فند MF الور عالى بنك World Bank كاد فتر والشكان دى ی ش ہے۔ واقف کار جانے ہیں کہ حکومتوں کی حیات و موت کے فیصلے وہیں لکھے جاتے يار اس طرح اس عى متذيب كى مالى فوج كا نام بين الاقواى اداره جات .M.N.C.S يا

آخری صلیبی جنگ



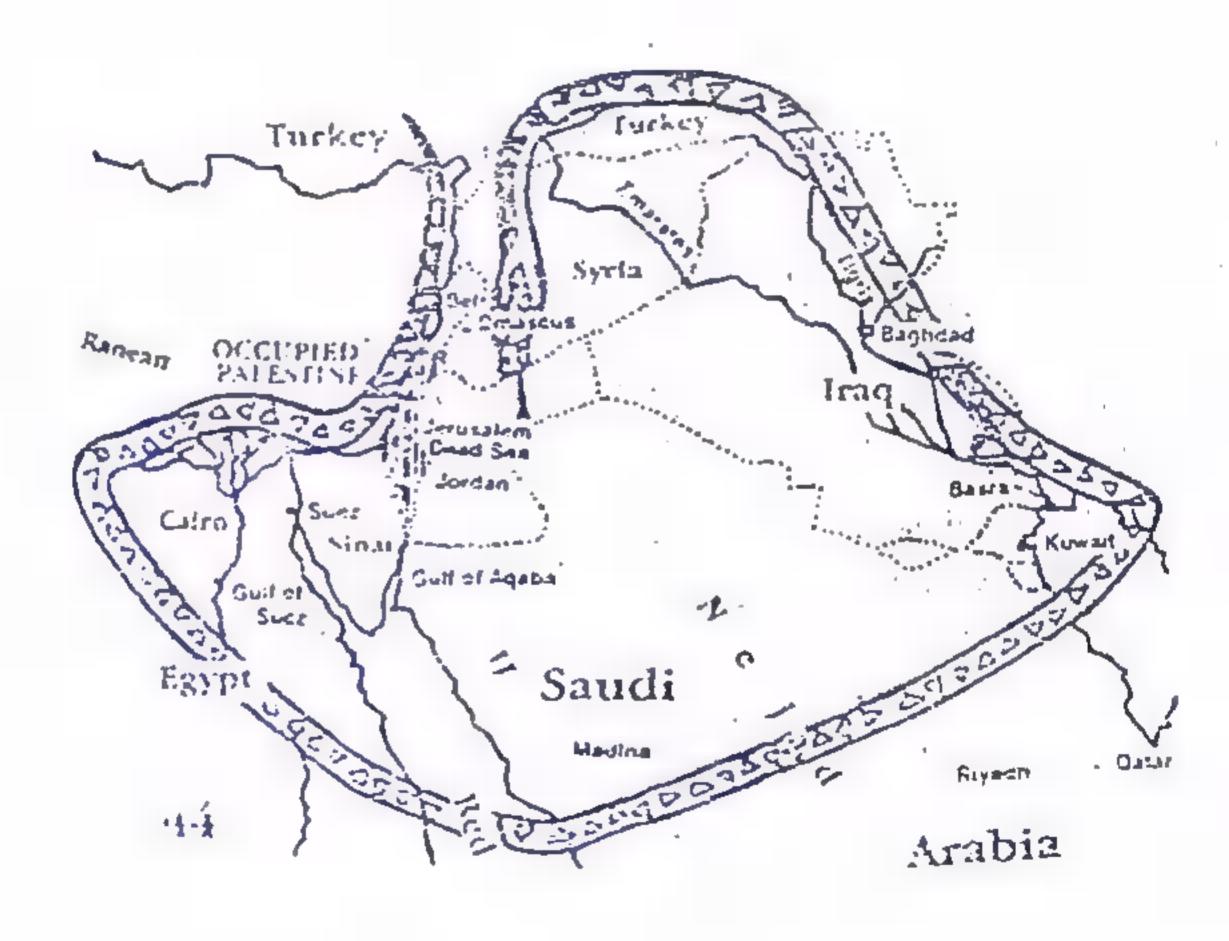

本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本 فری میس کے شکار اکر کمیں کوئی منصوبہ سازی ہورہی ہے تواس منصوبہ میں اہم کردار اوا 🖈 کرنے والا کوئی ہمارا مخصوص اور قابل اعتماد بعدہ ہونا چاہئے۔ فطری بات ہے کہ فری 🖈 علادہ اور کون حق رکھتا ہے کہ وہ اہم معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھے کیونکہ ع صرف ہم جانے ہیں کہ معاملات کو کیا شکل دین ہے اور کس انجام تک لے جانا ہے ، جسكا غير يهود كو قطعاً شعور تهيل ہے۔ اللہ (وٹائق يهوديت (Protocols) 5:15 (5:15) الم فرى مين لاجول ميں داخل ہو نيوالے غير يهود يوے بخس كے ساتھ اندر قدم رکھتے ہیں اس آرزو کے ساتھ کہ بعض مفادات ان کا مقدر میں کے یا عوام میں م وہ برے سمجھے جائیں گے۔ ان میں سے بیشر اپنے اوٹ پٹانگ خیالات کے اظہار کیلئے المنت فارم كى تلاش مين يمال آفكت بين ياوه و نيوى معيار كے سراب كے بيجھے بھا كنے والے ہوتے ہیں اور سے جس مارے ہاں وافر ملتی ہے۔ ان خواہشات کے حوالے سے ہم الميل خود فري ميں مبتلار کھتے ہيں اور بتدرت وہ مارے پيدا كردہ ماحول ميں رہے بس ان کی این ہیں جو سنور اس خوش فنمی میں مبتلار ہے ہیں کہ انکی سوچیں 'ان کی اپنی ہیں جو عملاً ان کی تمیں ہو تیں۔ معمولی می عدم تو جگی کو ناکامی سمجھ کروہ بہت جلد دل بر داشتہ الم ملی ہو جاتے ہیں اور توجہ حاصل کرنیکی خاطر جے وہ کامیابی سمجھتے ہیں 'مارے غیر بھ مشروط غلام بن جاتے ہیں اور ایسے حالات میں ان سے جو قربانی طلب کی جائے ، بے چوں و چرال اس کیلئے تیار پائے جاتے ہیں اور اپنے اہم منصوبوں تک کو ترک کرنے پر ہمہ وفت مستعد دیکھے جاتے ہیں جو ہماری خواہشات کی مسلم کا دوسر انام ہے کہ ہم ان ے جو کام جائیں کروائیں۔ ت (وثال يهوريت (Protocols) (وثال يهوريت (6:15 (Protocols) 本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本

## معنف کی و گیر تصانیف

1. شرى د فاع (منظور شده GHQ ككم سول ويفيس محكم تعليم پنجاب سنده بلوچتان)

2. خطوط (منظور شده محكمه تعليم)

3. عورت (حقوق و فرائض قرآن و صديث من)

4. الدعاء المتجاب

5. حفرت محمد المنافة (قرآن وطديث من)

6. امام الامم (رابط عالم اسلام كے لئے خصوصى مقاله)

7. كاكمه ( تورات دا نجيل كي حقانيت )

8. يونيورسل اسلامك ورلذ آرۋر

9. خلفائے ملات اور حضرت علی ا

10. ابتدائی طبتی امداد

11. سيلاب اور تحشى راني

12. استحكام وطن پنجد يمود ش

13. 21 وي صدى كالميني اور لوازم تعليم وتربيت

14. لمح فكريه (آزادى نسوال كى آژيس سايى ادارول كى خباشت)

15. خاندانی منصوبه بندی اور تحریف قرآن (i)

16. فاندانی منصوبه بعدی اور نام نماد علماء و دا تشور (ii)

17. خاتدانی منصوبہ مندی کے قاوی کی حیثیت (iii)

18. فاندانی منصوبہ بعدی کے کیا ہے؟ (iv)

19. موچ (آپ کے لئے)

20. نماز (جسمانی اور روحانی صحت کی ضامن)

21. اسلام شديد رين معالطول كي زويس

22. انبان (تخليق اور مقصد تخليق)

23. دو گززشن

24. انسانی اعضاء کی پوند کاری اور حرام ۔ علاج

25. ایک، انک، و

26. كاميالي وكامراني كاسربدراز

27. فالق نے کلوق کے لئے مود حرام کیوں کیا؟

28. وعااور دروو شريف منزل يركيے وستے ين ؟

29. تخاب اور صدود سر

30. النور (تعليم تمبر)

31. النور (مراسلت عليم محد سعيد شهيد)

.32. خطوط ير نام اور اخبارات وجرائد مين قرآن وحديث للصنے كي شرعي حيثيت

قرآن علیم کی حقانیت
 روشن کاسنر

1. وظائل يموديت (Protocols)

2. فری مینزکی این نه جی رسوم (Freemasson's Own Ritual)

3. روشى كاسنر (عبداللطف ايدون)

4. حضرت محمد علي المجلل على بيثين كوئيال (احدديدت)

## الهم مضامين:

1. اسلام اور فوتو گرافی

2. اسلام اور موسيقى

3. ہم اور ہمارے دفائی تقاضے

4. تعلقات كول أوشح بي

William to the Busses of the sun of the sun





